



| خطبات فقيرجلاهم                                                 | نام كتاب      |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|
| وت والمقالة المرتضينة                                           | ازاقاداتح     |
| محمد حنيف نقشبندي                                               | مرتب          |
| مَّكَ شَبِغُ إِلْفَقِيسَ مِن<br>223 منست بِينه فَتَشِكُ إِلَّهِ | ناشر          |
| اکۋیہ 2001ء                                                     | اشاعت اول     |
| فرورى 2010 ء                                                    | اشاعت باره    |
| 1100                                                            | تعداد         |
| فقيرشا ومستود نعتقبنا                                           | كىيوۇركميوزىگ |

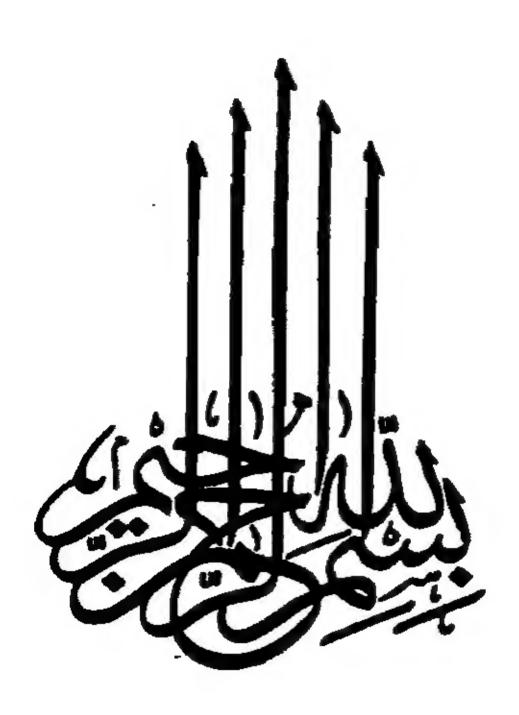

| أصفعانس | صيح عنوان سي                                                                    | مفدئستر | عنوان 🖘 😒                                          |  |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|--|
| 27      | الماحقام                                                                        | 13      | عرض نا تر                                          |  |
| 27      | ق <sup>کری</sup> ل دوام                                                         | 15      | عِيْن لاعا<br>عِيْن لاعا                           |  |
| 28      | دوآ دمول کی جملی کیفیت                                                          | 17      | الله فاذكروني اذكره                                |  |
| .8      | أيك الشكال كاجواب                                                               | 19      | ذكر كے معانی                                       |  |
| 29      | وكرفتى كالمعيلت                                                                 | 19      | خواس كزديك ذكر كي حيثيت                            |  |
| 29      | توجال الشيداكرية                                                                | 20      | محن حيق                                            |  |
| 30      | الشالشكا ذكركر في كاشرى تموت                                                    | 20      | بماراسب سے بردادخن                                 |  |
| 30      | الشالشك يكاحره                                                                  | 20      | شيطان كا تسلا                                      |  |
| 31      | يونلى بيمنا كود دانوك جواب<br>مى                                                | 21      | شيطان كرداؤت نكيخ كاطريق                           |  |
| 32      | الركاميات<br>الركاميات                                                          | 22      | دل كى صفائى كا قدر داركون                          |  |
| 33      | لا الرالا الله كا ذكر                                                           | 22      | رحمان کابیر                                        |  |
| 33      | مِلْ وَالْيَ مِنْ اور مِلْ وَالْيَ واكِي                                        | 22      | شيطان كے لئے خطرہ كرترين يتعميار                   |  |
| 34      | تمبرد ومجنول<br>سرقل م                                                          | 200     | شيطان كافرائض پرجمله                               |  |
| 35      | دَ كُرُفَيْنِ كَا ثَبُوتِ<br>دُمِي اللهِ مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِن مِ |         | تمازيس بحي تماز سے فقلت                            |  |
| 35      | الشرالشكر في كالمحكم                                                            |         | قماز مین گناه کبیره کامنصوبه                       |  |
| 35      | ميرنيپ اورقک نيپ<br>دارند ميدورن                                                |         | کیسی نماز ہے سکون ماہے؟                            |  |
| 36      | برمال ش الشكاة كر<br>درمال ش الشكاة كر                                          |         | اولیائے کرام جیسی فماز پڑھنے کی تمنا               |  |
| 37      | اگرے فقات کی مزا                                                                | 1       | منظ کی تدر                                         |  |
| 38      | تعربت موی جعم اور صربت بارون<br>جعم کودکری برایت                                |         | اظمینان قلب کاواحد نسخه<br>الله کے نام کی بر کمتیں |  |

|        |                                  | -     |                                |
|--------|----------------------------------|-------|--------------------------------|
| مستجيد | [0.2500]] <u>;</u> -5000         | عناسر | عند تي مند . ت                 |
| 51     | فاذكرونى اذكركم كالجمئامتيوم     |       | حعرت مفتى زين العابدين كافرمان |
| 52     | المار مسلخ محل كاييف             | 39    | ميدان جنگ شي ذكرانشكي تلقين    |
|        | فاذكروني اذكرتكم كاسالوال        | 39    | فاذكروني اذكركم كأأيك متمييم   |
| 53     | مقهوم                            | 40    | ایک الهای یات                  |
| 54     | ذكرافي كانتصود                   | 40    | فاذكرونى اذكوكم كادومرامتموم   |
| 55     | 🕝 رحمة للعالمين                  | 41    | جند كم الحى علاقات             |
| 57     | دحمة للعالمين                    | 42    | فاذكرونى اذكوكم كالتيمواملييم  |
| 57     | ني ورحمت المفلق كاشفقت           | 42    | تبست كااحزام                   |
| 58     | دويد مثال تعتيس                  | 43    | بادنی کی انتهاء                |
| 59     | عورت کے دل شرب بیج کی محبت       | 43    | المهكري                        |
| 59     | أيك عجبب مقدمه                   |       | معيد على داخل موت ك المنظرة في |
| 59     | ہر کام امت کے لیے دحت            | 44    | اصول                           |
|        | تى عليد العملوة والسلام كى مجول  | 45    | فاذكرونى اذكركم كاليخفامنهوم   |
| 60     | آ يک دهمت                        | 46    | حضرت بوسف معام تخت شاي ير      |
|        | نى طيرالسلوة والسلام كى نيند أيك | 46    | حسن بمقابلهم                   |
| 60     | أزهنت                            |       | فاذكرونى اذكوكم كابإنجال       |
| 61     | بدوعا كرحمت بننے كى دعا          | 47    | مغهوم                          |
| 61     | مى دحمت كى دحمت كى تختيم         | 47    | أيك سبق آمواز واقغد            |
| 61     | بالكاحب                          | 48    | تنين انمول موتى                |
| 62     | يثي كاحصب                        | 49    | پریشادیان دورکرنے کا آسان تھ   |
| 62     | <u>بوي كاحم</u>                  | 50    | عزم كاطواف                     |
| 63     | خاوعكا ع                         | 51    | مردو پیش کی مثالیس             |
| 63     | مي وفي يوول كاحصه                | 51    | روز محشر کی مثال               |
|        |                                  |       | *                              |

| صفحانس | ے عنوان تحدید                | مندنبر) | مدح عنوان مموج                                                                                                                                   |
|--------|------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 77     | روزمحشرامت محريه كي پيجان    | 63      | علمائے کرام کا معد                                                                                                                               |
| 78     | بلاحماب جنت عن واخله         | 64      | طالبعلمول كاحصد                                                                                                                                  |
|        | を からしき 一年のでした                | 64      | بجابدكا حصه                                                                                                                                      |
| 79     | كالبرىصه                     | 65      | تاجر کا حصہ                                                                                                                                      |
|        | روزعشرامت عرب الملك كاجد عكا | 66      | مردوركا حصه                                                                                                                                      |
| 79     | تخم                          | 66      | پردی کا حصہ                                                                                                                                      |
| 79     | امت كم كم كالجا              | 66      | اليتيم كاحب                                                                                                                                      |
| 82     | روز محشراولادآ دم کی سمیری   | 67      | يتم ي اكرم اللها كالغرض                                                                                                                          |
|        | معرت آدم جلم کی خدمت پی      | 68      | سائل اور حروم كاحسه                                                                                                                              |
| 83     | ودخاست                       | 68      | بشرمندول كاحصه                                                                                                                                   |
|        | معرسة لوح عيم كي فدمت يس     | 69      | فلامول اور بائد بول كأحصه                                                                                                                        |
| 84     | درخواست                      | 69      | ا جانورول كاحصه                                                                                                                                  |
|        | معرساماتهم عم كاقدمت يل      | 69      | جات کا صه                                                                                                                                        |
| 85     | ورخواست                      |         | درختوں کا حصہ                                                                                                                                    |
|        | معربت وي عام ك فدمت يس       | 70      | غردول کا حضہ<br>م                                                                                                                                |
| 86     | درخواست                      | 71      | حزت جرائل بيم كاحد                                                                                                                               |
|        | حعرت يلى عام كا خدمت يل      | 71      | حری چماوں بھی منی ہے                                                                                                                             |
| 87     | درخواست<br>دم                |         | امت محرب يرالله تعالى كاخسومي                                                                                                                    |
|        | شاق محر معرب ير طبيبي ك      | 72      | توازشات<br>سخد د کرست                                                                                                                            |
| 87     | خدمت شن ورخواست<br>ا- س      |         | امت عم ين في اكرم هاكارونا                                                                                                                       |
|        | معزمت معدلق اكبري الكراحة    |         | نى اكرم داية كردها ول كاحسار<br>نوري المراجعة |
| 88     | الآب المام                   | 77      | نى اكرم وليكلم كاخسوسى النياز                                                                                                                    |
| 89     | عرب عرفه کی ایش              | 77      | ہرنی معم کے لئے آیک دعا کا اعتبار                                                                                                                |
|        |                              |         |                                                                                                                                                  |

|                       | <del></del>                                   |        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|-----------------------|-----------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| مقديمبر <sub>ال</sub> | کی کیک عنوان ۱۳۳۰                             | سفسحجر | ه ۱۳۰۵ منوان ۱۳۰۵                     |
| 103                   | مغبوليت                                       | 90     | صرت مثان خی که کاحساب کتاب            |
| 103                   | اسلام تول كرن كي جيب وج                       | 90     | معزت ملى ١١٠٤ صاب كتاب                |
| 104                   | جنگل بحراشکل                                  | 91     | المصراطكاستر                          |
| 104                   | معرت مرشدها لم كامقام جوديت                   | 91     | في اكرم المفكم كاجنت شي واظله         |
| 105                   | يا هج مشم كا نور                              | 92     | مسلمالون كوجهتم بين كقاركاطعت         |
| 106                   | نورتبست كاادراك                               |        | جنى سلمانوں سے جرئنل ائين كى          |
| 106                   | أيك خاتون كالحوار اسلام                       | 92     | طلاقات                                |
| 107                   | و مین اسلام کی جاذبیت                         | 93     | شفيج اعظم كينام كنهكارون كايينام      |
| 107                   | نبت کی پرمیں                                  | 93     | شفاحت کبری                            |
| 107                   | مهجدى مظرت                                    | 94     | متعاءالرحلن                           |
| 108                   | ایک در شت سے جنت کا دعدہ                      | 95     | عنقناء الرحمن كي قرياد                |
| 108                   | ا کے گاجئے۔ میں داخلہ<br>دو                   | 96     | <u>ف</u> خفاصت کی دھا                 |
| 108                   | اونتی جنت میں                                 | 97     | 🕝 نورنبيت                             |
| 109                   | تابوت مکینها تذکره<br>مذہب                    | 99     | نوراورظلمت كاشفيوم                    |
| 109                   | امام احدین عبل کے جبیش برکت                   | 100    | نورانی اور تاریک سینے                 |
| 110                   | کس نوی دینها کی رکات                          | 100    | كمروبات نثرجي كأكروبات المهعيد بننا   |
| 111                   | کیڑے میں برکت                                 | 100    | كبيره كناه سے باك جنعيت               |
| 112                   | ایمان کی تبعث کی برگات<br>د                   | 101    | رزق حلال كالوارات                     |
| 113                   | لىسى ولايت كى بركات                           | 101    | نور بر _ سينے كى بركات                |
| 114                   | منسرین کی داسته                               | 101    | نوريد يحروم لوكول كي مميزي            |
| 114                   | محیت والول کاملاپ<br>تر محیص سرے              | 102    | تورحاصل كرنے كى مندى                  |
| 115                   | نسبت گنشند بیگی برکت<br>قاریب دهه زیر سرده ده | 102    | محكفة جرول كاراز                      |
| 115                   | قيوليت دعاش نسبت كامتنام                      |        | حرت خواد جدالما لك مديق ك             |
|                       |                                               |        |                                       |

|        | و مناه منوان معتود م                                   | أصفنانسر | * 325% عنوان ، 25% •                 |
|--------|--------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------|
| منداسر |                                                        |          |                                      |
|        | دوور من من المعاللة الله الله الله الله الله الله الله | 116      | جنت شراحزت آدم جهم کی کنیت<br>در مده |
| 134    | المجيب معامله                                          | 116      | قاحشهورت پرنبست کااڑ<br>حد ها : سرم  |
| 136    | البت درست كريكيج<br>در                                 | 117      | حنرت فيل رنبت كى بركات               |
| 137    | القيركاكام                                             | 119      | ديدارالي کي تمنا                     |
| 137    | ایک دلچسپ کلت                                          |          | حفرت ورمهر على شأة اور لبيت كي       |
| 138    | الشتعالى كاسب سيديوااتعام                              | 120      | ایکات                                |
| 139    | المحمند يوى                                            | 120      | نعت رسول مغبول المائيلم              |
| 141    | اساف ك حيرت انكيزوا تعات                               | 122      | الله کے نام کی برکت                  |
| 143    | الله كالشكر                                            | 122      | ایک جیب کته                          |
| 144    | وارالعلوم ويويتدكا فيعل                                |          | المامرازي كنزديك بم الله ك           |
| 144    | حضرت مولا نامحمه قاسم نانوتو يٌ                        | 124      | ילת                                  |
| 146    | انباع سنت                                              | 124      | ا جاری کل کا کات                     |
| 146    | ايك اوش منظ                                            | 125      | ازع کے وقت البت کی برکت              |
| 146    | ملى كمال كى يا يى وجو بات                              | 126      | خواجه فعنل على قريش" كافرمان         |
| 147    | ستاذ کا ادب                                            |          | المام رازي كايمان كاحفاظت            |
| 147    | الركية موطن أدى كااحرام                                | 127      | محوى كا بالتصريون شبطا؟              |
| 147    | دب کی انتهاء                                           |          | بور _قرستان والول کی مجلس            |
| 148    | الله الله الله الله الله الله الله الله                | 170      | دعاؤل کاچېره                         |
| 148    | معرت نا لوتو ي کي ديب                                  | 130      | و يكيف كافرق                         |
| 149    | ى سے قيمت                                              | 494      | جيبا كمان ويبامعامله                 |
| 149    | قليد كي ضرورت                                          | 132      | ایک اور واقعه                        |
| 150    | أن سكنت                                                |          | سراقد کے باتھوں میں مسری کے مکنن     |
| 150    | ان،-تنتن                                               | 124      | وجواك اورككن                         |
|        |                                                        |          |                                      |

|       |                                                                                                                   |       | 1                             |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|
| مشتنس | عنوان ت                                                                                                           | تندنر | المراجعة محتوال المراجعة      |
| 161   | آربیاج کے فشکا قدارک                                                                                              | 150   | واش                           |
| 162   | ا مترت مواد نارشید آحمهٔ مثلو بین<br>ا                                                                            | 151   | فن تبيرش مهادت                |
| 164   | محبت کم پرکت                                                                                                      | 151   | ا كيسوال دوجواب               |
| 164   | مرتقى اوراس كى دضاحت                                                                                              | 152   | خذام کی خدمت                  |
| 165   | بادشاءول جيبى شان                                                                                                 | 152   | مطح بمب لما زمست              |
| 165   | دومرول كواسية سيالفنل جمنا                                                                                        | 153   | معرت تنگوی سے بے تکلفی        |
| 165   | تضوف كاحاصل                                                                                                       |       | جر اسود کسوئی ہے              |
| 166   | محمناه بوجائة فوبهراد                                                                                             |       | اسلام کی محبت سے خاتمہ یا گیر |
| 167   | الوسل كامتله                                                                                                      |       | طلب مهادت موتواليي            |
| 167   | بائتداردوت كاملامت                                                                                                |       | معبيراولى كون بوفي يراقسوس    |
| 167   | حب جادگا تتعمال .                                                                                                 | 155   | عاجزي وأنحساري                |
| 168   | بادني تعوف ش د برن ب                                                                                              | 156   | حسول علم كي ايك عجيب صورت     |
| 168   | صاحب کشف کودعا ہے عار<br>معاصب کشف کودعا ہے عار                                                                   |       | كمائ براؤاض                   |
| 169   | حشرت بثناه ولى الثنثك اولا دكامقام                                                                                |       | مطالعه میں دلچین              |
| 169   | مير ، وتواييا<br>سر ، در م                                                                                        |       | کلمه طبیبه کی بر کمت          |
| 170   | مساکین کافترک<br>- منی                                                                                            |       | كمال استغنا                   |
| 171   | تواشع                                                                                                             |       | منكلف سے اجتناب               |
| 171   | ایک ڈاکوک حکامت                                                                                                   |       | قصدوذ بإنت                    |
| 172   | ئىيىت بوتے كى يركت<br>ھەر                                                                                         |       | بچين کاايک خواب<br>سر         |
| 173   | الله معرفت<br>من من من من الله من |       | ممیل میں سے اوّل              |
| 173   | چله اور گروین کی تمنا<br>م                                                                                        | 1     | وین کافیض جاری مونے کی بیثارت |
| 173   | سادگی<br>تعبید در مربوعه در                                                                                       |       | منتق رسول المنظم              |
| 174   | دين ووديا كا تقعان                                                                                                | 161   | اسلام کا بول بول              |
|       |                                                                                                                   |       |                               |

| مفتدنيير | رمست د عنوان سد               | أملدنير | :== عنوان ۸ط™ به            |
|----------|-------------------------------|---------|-----------------------------|
|          |                               |         |                             |
| 191      | محيوب شي كاقرباني             | 175     | عماز ش کرمیدوزاری<br>سر     |
| 192      | اجاعت                         | 175     | فمازقتها كرنا كواراندكيا    |
| 192      | معولاسته کی پایشدی            | 176     | ر يامنت ومجاهره             |
| 193      | وتيادارونيرغبني               | 176     | مرشدی جانب سے ایک احتمال    |
| 193      | توامنع اورا کساری             | 177     | مسى كے لئے جمعى بددعان كى   |
| 194      | محبستان فيتخ                  | 177     | عاجزى وانكساري              |
| 194      | علامه محمدانورشاه محدث تشميري | 178     | كسب علال كي المنظ كوشش      |
| 196      | علىاستنقاده                   | 178     | توامنع اورمروت              |
| 196      | يدمثال حاقظه                  | 179     | حترت کا دعب                 |
| 197      | منتف فری حل                   | 180     | التاع سنت                   |
| 198      | حافظ کی دعا                   | 180     | حاس لمبيعت                  |
| 198      | علم کی قیر۱۱۱                 | 182     | فماز كاشوق اور فيبي حفاظت   |
| 199      | علم كا ا دب                   | 183     | حعرت کے ہاتھ یس شفا         |
| 199      | أيك ويركي توجه كاواته         | 183     | <i>طاب</i> ت قدی            |
| 200      | چرے پرالوارات                 | 184     | سمجمانے کا دلچسپ اعداز      |
| 201      | تھائی ٹس ملاقات سے اٹکار      | 185     | طلب بوتوايي                 |
| 201      | متانت وتجيري كاواقعه          | 186     | مائي ميں بركت               |
| 202      | منورصورت                      | 186     | وحوب كمزى ملائة كاواقت      |
| 203      | چرے سے اسلام کی وجوت          | 187     | حضرت مولانا ثين البندئمودسن |
| 204      | اللهوس كى ياكيزگ              | 189     | علم میں پچھٹی               |
| 205      | "کسپرام سے حقاظت              | 189     | عا تبت كا خونب              |
| 206      | ملم ی منفست                   | 190     | عيسائي بإدرى يءمناظره       |
| 206      | حققت يستدى                    | 190     | دوا ہم ترین سبق             |
|          |                               |         |                             |

| مقدنس | عنوان سم عنوان الم                   | منعتس<br>ت | محت عنوان م                     |
|-------|--------------------------------------|------------|---------------------------------|
| 224   | احتقامت                              | 206        | کتابو <b>ل کا</b> ادب           |
| 225   | الله المديث معترت مواد تا تعمر أحريا | 207        | اسانته وكاادب                   |
| 226   | معرت كنكوبئ سيحبت                    | 268        | دولتندول سے احراض               |
| 227   | جدى كاربيت                           | 208        | على وكاركا انتبار               |
| 227   | زیرگی بحرکی معروقیت                  | 209        | استاذی خدمت                     |
| 228   | قرآن مجيد كالاوت                     | 210        | «متربت» و اناسيد بين احد مدني " |
| 228   | اكايرسيميت                           | 212        | استادکی خدمت                    |
| 229   | تطيئ انهاك                           | 213        | غدمت کی پرکست                   |
| 230   | ونياس بدهبتى                         | 214        | فحتم بيخارى كيجلس               |
| 230   | ないでに                                 | 214        | احوال دواقعات                   |
| 230   | مجلس شعروخن                          | 215        | مخلوق استغنا                    |
| 231   | تصنيف وتاليف كاذوق                   | 216        | وست بكارول بيار                 |
| 231   | ال ہے۔ کی احدار ع<br>مار             | 217        | سادگی و بے تکلنی                |
| 232   | تبليني احباب سيحبت                   | 218        | رحب اورد پوپ                    |
| 233   | تغتوی کی مثال                        | 218        | اخلاق حيده                      |
| 233   | تضوف وسلوك كاحقيقت                   | 219        | قامت.<br>15مت                   |
| 234   | مرشد کی حبیہ                         | 220        | استدنا                          |
| 234   | صفریت اقدّ <i>س تمانو</i> ی کاارشاد  | 220        | والدين كي اطاحت                 |
| 235   | منكلؤه فتريف كاآناز                  | 221        | مخلوق خدا کی خدمت               |
| 235   | اكابركى داحت كاخيال                  | 222        | اوسے کا بدلہ                    |
| 236   | اكابركا تتونى                        | 222        | سمرقاری                         |
| 237   | بخزوا تخداري                         | 223        | کھانے میں پرکت                  |
| 238   | فقروقاته                             | 224        | اینکاروقریانی                   |
|       |                                      |            | <u> </u>                        |

| مفعانس     | مرجم عنوان ۱۰ حم                                      | ملدنير | سخصان تحصرا                      |
|------------|-------------------------------------------------------|--------|----------------------------------|
|            |                                                       | 238    | درى مديث كى يابتدى               |
| 254        | حضرت موالا ناشاه عبدا نقادر را بچوری<br>النهاک مطالعه | 239    | المترت موارنا الشرف على بقى نوى  |
| 256        | ا چال می اور<br>کیفیات شرقرت                          | 241    | تعليم وتهذيب                     |
| 256<br>257 | چیوبت میں وٹ<br>محکس کا واقعہ                         | 242    | ایک نواب کااقرار بدتبذی          |
| 257        | ميت <u>ه</u> و<br>ميت <del>آخ</del>                   | 243    | أيك رئيسه كاعاذج                 |
| 258        | بسان<br>زیب وزینت کامعیار                             | 245    | انگريز کي دعوت                   |
| 259        | مشق نيوى الملكاني                                     | 245    | وكل على الله                     |
| 259        | عاندی وانکساری                                        | 246    | سنرة خرست کی آگر                 |
| 260        | رقم کی قرایمی                                         | 246    | معمولات كى بايندى                |
| 261        | شفقت كاوالتير                                         | 247    | لۆكل د قناعت                     |
| 261        | حصرت مولا نااليات ا                                   | 247    | مُكرة خرت<br>المرة خرت           |
| 263        | دموت وتناخ                                            | 248    | اذ كارواشغال كارتيب              |
| 264        | اعمال كاواروحار                                       | 249    | إميرتم ليعت حضرت مولا ناعطاءالله |
| 265        | عاجزى وأكسادي                                         |        | شاه بخاری                        |
| 266        | آ فزت کا انتخضار                                      | 250    | سامعين كونفيحت                   |
| 266        | ذكوت دسية جادك                                        |        | كهات يبيغ كامعمول                |
| 267        | موقع دکل کے مناسب بات                                 | 251    | بریقول کرنے کی شان ·             |
| 267        | لا لينى ن اجتناب                                      | 251    | أيفاسة عهد                       |
| 268        | علالت ويهاري                                          | 252    | حقيقت كالظبار                    |
| 268        | تمازيا بماحت كاابتمام                                 |        | جیل جانے کی دیجہ<br>میں          |
| 270        | دعا کے واقت کیٹیت                                     | 253    | تقریکااژ<br>م                    |
| 270        | الدهريه                                               | 253    | شاگردول پرشفقت<br>توان           |
|            | ***                                                   | 254    | احباب سے تعلق                    |
|            |                                                       |        |                                  |



محبوب العلماء والعلماء والعلمات فقيرك بركاتهم كے علوم ومعارف يرجني بيانات كوشائع كرنے كا يرسلسله خطبات فقير ك عنوان سن 1996ء مطابق كا اور اس سراتو ي جلدا پ كم باتھوں بيں ہے۔ جس طرح شابين كى يرواز برات بلندس بلندتر اور فزوں سن قزوں تر ہوتی چل جاتی ہے كھے بي حال معرب وامت بركاتهم كے بيانات محمت ومعرفت كا ہے۔ ان كے جس بيان كو بحى سنتے بين ايك ئى يرواز كراتك يندوار موتا ہے۔ بيكوكى پيشروراند خطابت يا يادكى ہوئى تقريرين بيس بيل بكد معرب كے دل كا سوز اور روح كا كداز ہے جوالفاظ كے سائے بين وعلى كرات تك يكئى رہا موتا ہے۔ بيتول شاعر

'' خطبات نقیر'' کی اشاعت کاریکام ہم نے اسی نیت سے شروع کرد کھا ہے کہ حضرت اقدس دامت برکاہم کی قکر سے سب کو قکر مند کیا جائے اور انہوں نے ، اپنے مشائخ سے علم و تحکمت کے جوموتی اسمٹھے کرکے ہم تک پہنچاہے ہیں ، انہیں موتوں کی بالا بنا کر حوام تک کا بھا یا ہے۔ یہ ہمادے اوادے کا ایک مشن ہے جو ان شاء اللہ سلسلہ وارجاری رہے گا۔ قار کین کرام کی خدمت بیں بھی گزارش ہے کہ اس مجموعہ وخطبات کو ایک عام کتاب بھی کرنہ پڑھا جائے کونکہ یہ بخر معرفت کے ایس موتوں کی مالا ہے جن کی قدر و قبت الل دل بی جائے ہیں۔ بھی ٹیس بلکہ یہ ما حب خطبات کی ہے مثال فعاحت و بلاخت ، ذبانت و فطانت اور حلاوت و ما حب خطبات کی ہے مثال فعاحت و بلاخت ، ذبانت و فطانت اور حلاوت و ذکاوت کا فقید المثال اظہار ہے جس سے الل ذوق حضرات کو محظوظ ہونے کا بہترین موقع ملتا ہے۔

قار تین کرام سے گزارش ہے کہ اشاعت کے اس کام بیں کہیں کوئی کی یا کوتا ہی محصوص ہو یا اس کی بہتری کے لئے تجادیز رکھتے ہوں تو مطلع فر ما کر عنداللہ ماجور ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعاہے کہ میں تا زیست الی رضا کیلئے بی خدمت سرانجام دینے کی تو فیتی عطا فر ما کئی اور اے آخرت کے لئے صدقہ وجاریہ بنا کیں۔ آمین برمت سیدا فرطین خانی تیا

فَيْرِشَا مِحسستُودِ نَعْشَيْنَدَى أَلِهُ فَيْرِشَا مِحسستُودِ نَعْشَيْنَدَى أَلِهُ مَا وم مَكتبة الفُقيرِ فيصل آبا و



الحمد لله الذي تور قلوب العارفين ينور الايمان و شرح صدور الصادقين بالتوحيد و الايقان و صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد و على اله واصحابه اجمعين . اما بعد!

عبد حاضر کی ایک تا بذہ وعمر شخصیت بشہوار میدان طریقت ، خواص دریا ہے حقیقت ، بنج اسرار ، مرقع انوار ، زاہر زمانہ ، حابد بگانہ ، خاصد خاصان تقتبند ، سرمایہ خاشدان تقتبند ، مولا تا پیر ذوالفقار احد تقتبندی وامت برکاتهم العالی مادامت التہار والیالی بیل ۔ آپ منشور کی طرح ایک ایس کیہاو دار شخصیت کے حامل بیں کہ جس پہلو ہے ہی دیکھا جائے اس بیل قرس قرح کی ما نندر تک سمنے حامل بیں کہ جس پہلو ہے ویکھا جائے اس بیل قرس قرح کی ما نندر تک سمنے

ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ کے بیانات میں ایک تا جم ہوتی ہے کہ حاضرین کے دل موم ہوجاتے ہیں۔ عالا کے دل میں بیجذبہ پیدا ہوا کہ ان خطبات کو تحری کا موم ہوجاتے ہیں۔ عالا کے دل میں بیجذبہ پیدا ہوا کہ ان خطبات کو تحری کے شکل میں یکچا کر دیا جائے تو عوام الناس کے لئے قائمہ کا باعث ہوں گے۔ چنا نچہ عالا نے تمام خطبات شریف صفحہ قرطاس پر دقم کر کے حضرت اقدس کی خدمت عالیہ میں تھے کے لئے پیش کئے۔ الحمد نلڈ کہ حضرت اقدس دامت بر کا جم خدمت عالیہ میں تھے کے لئے پیش کئے۔ الحمد نلڈ کہ حضرت اقدس دامت بر کا جم نے اپنی کونا کو ل معروفیات کے با دجود و روفوازی فرماتے ہوئے نہ صرف ان کی تو بیات ہیں کونا کول معروفیات کے با دجود و روفوازی فرمانے ہوئے نہ صرف ان کی تو بیات ہیں کہ ان بلکدان کی تر تیب ونز کین کو لیند بھی فرمایا۔ بیا نبی کی دعا کی اور کو جہات ہیں کہ اس عاج کے با تعول بیر کا ب مرتب ہو تکی۔

منون ہوں میں آپ کی نظر اختاب کا

حضرت دامت برکاجم کا ہر بیان بے شار فوا کد وقمرات کا حامل ہے۔ان کو صفحات پر نتقل کرتے ہوئے عاجر کی اپنی کیفیت عجیب ہوجاتی اور بین السطور دل میں بیشرید خواہش پیدا ہوتی کہ کاش کہ میں بھی ان میں بیان کردہ احوال کے ماتھ متصف ہوجاؤں ۔ یہ خطبات بقینا قار تمین کے لئے بھی نافع ہوں گے۔ خلوص نیت اور حضور قلب ہے ان کا مطالعہ حضرت کی ذات یا برکات ہے فیض یاب ہونے ہوگا۔

اللدرب العزرت كے حضور وعاہم كروه الى ادنى سے كوشش كوشرف تبوليت عطا مرماكر بنده كوئش اسينے حيا سينے والول على المرماليس \_ آمين من مرماكر بنده كوئم آمين

فقیر حمد حنیف عنی عنه ایم اے ۔ بی ایڈ موضع یاغ ، جفنگ



جوانسان الله رب العزت كى ياد ہے آئكھيں چائيدا ہے، الله رب العزت اس پر شيطان كو مسلط كر ديتے ہيں۔ اس سے بدى كوئى مزا مبين ہوسكتی ۔ اس سے بدى كوئى مزا مبين ہوسكتی ۔ اس سے بدى كوئى آدمی اگر كسی حوالے كر ديتے ہيں۔ جيسےكوئى آدمی اگر كسی دشمن سے راہ رسم رکھے تو وہ اسے دشمن کے ای حوالے كر دیتا ہے كہ تو جان اور تیرا كام۔



الْحَمْدُلِلْهِ وَكُفَى وَ سَلَمْ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِينَ اصْطَفَى آمَّا بَعْدَا فَاعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللّهِ الرِّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَاعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللّهِ الرِّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ فَاعُولُونِ فَاذْكُرُولِنِي الْمُرْكُمْ وَ الشَّكْرُولِي وَلاَ تَكْفُرُون مُبْحَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْمِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَ سَلَمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ ٥ وَ الْحَمْدُلِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ٥ وَ الْحَمْدُلِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ ٥

ٱللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ مَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ مَلِمْ

#### ذكركے معانی:

'' ذکر'' عربی زبان کا لفظ ہے جو قرآن جید ش کی معانی میں استعال ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو بدلفظ قرآن جید کے لئے بھی استعال ہوا ہے۔ چنانچدارشاو باری تعالی ہے۔ اِنّا نَحْنُ نَوْلُنَا اللّهِ نُحُو وَ إِنّا لَهُ لَعَطافِظُون ۔ بینک ہم نے ہی استعال مواجہ اِنّا دَحْنُ مَوْلُنَا اللّهِ نُحُو وَ إِنّا لَهُ لَعَطافِظُون ۔ بینک ہم نے ہی اس صحت نا ہے کونازل کیا اور اس کی حفاظت کے بھی ہم ہی و مددار ہیں۔ یہاں و کرکا لفظ قرآن می جود کرکا لفظ استعال ہوا ہے۔ اس کا دوسرامعی '' اللہ تعالیٰ کی یاد' ہے۔ آج کی محفل میں جود کرکا لفظ استعال ہوا ہے واللہ دب العرت کی یاد کے معنی میں استعال ہوگا۔

خواص کے نز دیک ڈکر کی حیثیت: الدرب العزے کی یادا کی ایساعمل ہے جس کوآج کے دور میں ایک نفلی کام سمجما جاتا ہے اس کی اہمیت دلوں سے نگلتی جارہی ہے۔ عوام کا تو کیا کہنا ، آج خواص مجمی ذکر کے بارے میں خفلت ہرتئے ہیں ، اس لئے زند گیاں ذکر کی برکات سے خالی ہوتی جارہی ہیں۔

### محسن حقيقي:

الله تعالی جارے میں جاتی ہیں ، مالک ہیں اور دازق ہیں۔ ہمیں جاہئے کہ ہم اللہ ہیں اور دازق ہیں۔ ہمیں جاہئے کہ ہم اپنے اس محسن کے ساتھ ہے ول سے عبت کریں ، اس کی تعتیں یاد کر کر کے اس کا شکرا داکریں۔ اس کے عشق ہیں اپنی زعر کمیاں بسر کریں ، اس کے سامنے اپنی فریادیں بیر کریں ، اس کی عبت کے کیت کا یا کریں۔

## ہماراسب سے پڑادشمن:

#### شيطان كاتسلط:

جوآ دى اللهرب العزت كى يادست كميس چراليرا. بهدالله دب العزت اس

پرشیطان کومسلط کرویے ہیں۔ اس سے ہوی سزاکوئی نہیں ہوسکتی۔ یوں بھے کہ اس کو وشمن کے حوالے کرویے ہیں۔ جیسے ایک آ دی اگر کسی کے دشمن سے راہ ورسم رکھے تو وہ اس کو وشمن کے حوالے کرویتا ہے کہ تو جان اور جیرا کام جانے۔ چنانچہ قر آبن عظیم الثان بیل قربایا گیا و مَن یَفشُ عَنْ فِرِنْحِو الوّحمٰنِ اور جورحمٰن کی یا و سے آ کھرچرائے۔ نُقینِ فُل فَر فَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ فِر نُحُو الوّحمٰنِ اور جورحمٰن کی یا و سے آ کھرچرائے۔ نُقینِ فُل فَر فَلْ اللهُ عَلَى اللهُ عَنْ فِر نُحُو اللهُ حَمٰنِ اور جورحمٰن کی یا و سے آ کھرچرائے۔ نُقینِ فُل فَر فَلْ اللهُ عَنْ فِر نُحُو اللهُ حَمٰنِ اور جورائی کی اور وہ اس کا ساتھی بن جا تا ہے۔ قرآن مجیدے معلوم ہوا کہ ایسا بندہ شیطان کے پیچے ہیں پھن جا تا ہے۔ قرآن مجیدے معلوم ہوا کہ ایسا بندہ شیطان کے پیچے ہیں پھنس جا تا ہے اور اس کا بیروکار بن جا تا ہے۔

## شيطان كراؤي يخكاطريقه:

شیطان کے داؤے نے نیچنے کے لئے جارے پاس سب سے بوی چیز '' اللہ کا ذکر'' ہے۔ ذکر کریں گے تو شیطان کے جھکنڈوں سے نی جا کیں گے۔ چنا ٹچہ قرآن مجیدش ارشاد باری تعالی ہے اِن اللّٰهِ فِينَ اللّٰهَ فَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ اللّٰهِ فَا اللّٰهُ فِي اللّٰهِ فَا اللّٰهِ فَا اللّٰهِ فَا اللّٰهُ فَا اللّٰهُ فَا اللّٰهُ مَا اللّٰهُ فَا اللّٰهُ اللّٰهُ فَا اللّٰهُ فَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ فَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلَّا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِلْمُلْمُا اللّٰهُ اللّٰمِنْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ

ایک مثال سننے کہ اہر ہدئے اسے فکر کے ساتھ بیت اللہ پرحملہ کرنا چاہا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کی حفاظت کے لئے اہا بہلوں کو بھیج دیا۔ انہوں نے کنگریاں برسائیں اور اہر ہدکے بور بے فکر کا بھوسہ بنا کرد کھ دیا۔ بالکل ای طرح بیدل بھی اللہ درب السرت کا گھر ہے۔ اے بندے ابیشیطان جب اہر ہہ بن کر تیرے دل کے گھر پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تو تو نجی لا الدالا اللہ کی ضربیں لگا ، بیدوہ کنگریاں بن جا کیں گی جو شیطان اہر ہہ کے فکر کے دیا دکھویں گا ، بیدوہ کنگریاں بن جا کیں گی جو شیطان اہر ہہ کے فکر کے دیا دکھویں گا ۔ بیدوہ کنگریاں بن جا کیں گی جو شیطان اہر ہہ کے فکر کو ہریاد کر کے دیکھویں گا۔

### دل کی صفائی کا ذ میددارکون؟

یہاں ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب ول اللہ تعالی کا گھرہا وراللہ تعالی جا ہے۔ بھی ہیں کہ ول صاف ہوتو وہ خودہی دل کوصاف کیوں جہیں فرما و بیتے؟
علانے اس کا جواب لکھا ہے کہ بیدل اللہ رب العزب کا گھرہے۔ ہم میز بان ہیں اور اللہ رب العزب مہمان ہیں لہذا گھر کی صفائی کی و مدواری میز بان پر ہوا کرتی ہے مہمان پر ہیں ۔ اس لئے یہ بندے کی و مدواری ہے کہ وہ ول کوصاف کرے تا کہ مہمان پر ہیں ۔ اس لئے یہ بندے کی و مدواری ہے کہ وہ ول کوصاف کرے تا کہ مہمان اس میں تشریف لاسکے۔

#### رحمان كابسيرا:

الله رب العزت بھی جران ہوتے ہوں گے کہ اے میرے بندے! میں نے سے تیمان وجہ سے شیطان تیری وجہ سے شیطان تیری وجہ سے شیطان کو تیرے کھر لیتی جنت سے لکال دیا ہ کیا تو میری وجہ سے شیطان کو میرے کرجائے کو میرے کرجائے گا تو پھراس میں رحمان کا بسیرا ہوگا۔

### شیطان کے لئے خطرناک ترین جھیار:

ایک عام دستورہ کہ جب آ دگی اسپے دہمن پرقابی پالیتا ہے تو وہ اس سے سب بہلے وہ چیز چینتا ہے سب سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے مثلاً جب فوجی کی دخمن کو قابو کریں تو اسے کہتے ہیں '' پینڈز آپ' ۔ ہینڈز آپ کا یہ مطلب ہے کہ تنہارے ہاتھ میں خطرناک چیز ہوگی ، تم ہا تھ اویر کرلوتا کہ میں اس خطرے کی چیز سے نیج جاؤں ۔ قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ شیطان بھی جب کی بندے پر غالب آتا ہے تو اس کوسب سے پہلے اللہ تعالی کی یاد سے غافل کر دیتا ہے کیونکہ انسان کے پاس شیطان سے نیج کے لئے سب سے بواہتھیا را للہ تعالی کی یاد ہے۔

ارشادفر مایا، اِستَ حُودَ عَلَیْهِمُ الشَّیْطُن فَانْسلْهُمْ ذِکْرُ اللَّهِ شیطان ان پرچڑھ آیا اوراس نے ان کواللہ کی یا دسے پھلا دیا۔اس نے ان سے وہ جھیار چھینا جوسب سے زیادہ خطرناک تھا۔

## شيطان كافرائض يرحمله:

جب شیطان انسان کو اللہ کی یا و سے پھلا کرا پنے قدم آگے بڑھا تا ہے تو پھر
انسان کی تمازیں اور دوسر نے فرائش بھی چھوٹ جاتے ہیں۔ ای لئے اللہ رب
العزت نے قرآن پاک میں ذکر کا تذکرہ نماز سے بھی پہلے قرمایا، مثلاً ارشاد باری
تعالیٰ ہے اِنسما یُریڈ الطّبطلُن اَن یُوقع بَینتگم الْعَدَاوَة وَ الْبَغْضَاء فِی الْعَصْو وَ
الْسَمَیْسِ وَ یَصَدُّدُ کُمْ عَنْ فِیْحِ اللّٰهِ وَ عَنِ الصَّلُوةِ وَ دِیکھیں کہ یہاں نماز کا تذکرہ
بعد میں اور وَکرکا تذکرہ پہلے کیا کوئلہ اس کا پہلا وار بی وَکر پر ہوتا ہے۔ جب شیطان انسان کوؤکر سے عافل کروجا ہے تو گویا پہلی باؤیڈری لائن ٹوٹ جاتی ہے اس کے جو انسان ای بعد دسری چے انسان کے فرائش اور حیا وات پر پیڑتی ہے۔ اس لئے جو انسان ای نماز وں کو بچانا جا ہے انسان ایک جو انسان ای نماز وں کو بچانا جا ہے انسان ایک کروایک مصار قائم کر لے کہا گھی انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے وقت کو اپنی باؤیڈری سے دوروہی رکھے۔

باؤیڈری سے دوروہی دوروہی کر کے بیاؤیڈری انسان وہی ہوتا ہے جو اپنے دی کر دیا سے دوروہی رکھے۔

#### نماز میں بھی نماز سے فقلت:

جب شیطان انسان کا پیچا کرتا ہے اور دیکھا ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی یا دہیں ہے تو وہ پھر اس کی ٹماز میں بھی وسوے ڈالٹا ہے۔ پھر قیام میں کھڑے ہونے کی حالت میں بھی التحیات پڑھ رہے ہوتے ہیں اور التحیات کی حالت میں سورة فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ٹماز کے اعرب ہوتے ہوئے جو کے بھی تمازے با ار ہوتے ہیں۔ کتی عیب بات ہے کہ سامادان ہم دکان کے اعد ہوتے ہیں اور جب
نماز شروع کرتے ہیں تو دکان ہارے اعد ہوتی ہے۔ یہ فقط حاضری ہوتی ہے،
حضوری نہیں ہوتی۔ جب کہ اللہ رب العزت کو دوتوں مطلوب ہیں۔ اس لئے
حاضری بھی دی جائے اور حضوری کے ساتھ دی جائے کیونکہ قربایا الا حسائوۃ الا
یہ حصف ور المقلب کے حضور قلب کے بغیر نماز ہوتی ہی تیں ہے۔ حدیث پاک کا
منہوم ہے قرب تیا مت کی علامات میں سے ہے کہ مجداتو نماز یوں سے بحری ہوئی
ہوگی لیکن ان کے دل اللہ رب العزت کی یا دے عافل ہول گے۔

### نماز میں گناه کبیره کامنصوبه:

انتهائی انسوں کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے۔ ایک تو جوان میرے پاس آیا اور کینے لگا، حضرت! میں نماز بھی بنار ہا اور کینے لگا، حضرت! میں نماز بھی پڑھ رہا تھا اور کیبرہ گناہ کرنے کا پروگرام بھی بنار ہا تھا۔ نماز کی بیحالت ذکر سے ففلت کی وجہ سے تی۔ شیطان کو پیچھے نیس روکا جا تااس لئے وہ گھر پرحملہ آور ہوتا ہے۔

## کیسی نماز ہے سکون ملتاہے؟

نماز کا اصلی مقصر بھی اللہ دب العزب کی یا دہے۔ چنا تھا اللہ تعالی قرماتے ہیں افسی مقصر بھی اللہ دباری خاطر نماز قائم کراور جب انسان تعدیل ارکان کے ساتھ نماز پڑھے، نماز بیل خشوع وخضوع اور توجالی اللہ بوتو اسے الی نماز سے سکون ملا ہے۔ اس کے من کی دنیا روش ہوتی ہے۔ پھر انسان گنا ہوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے اس کے من کی دنیا روش ہوتی ہے۔ پھر انسان گنا ہوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے اس کے نو المنسلوة قنطی غن المفاح شاءِ وَالْمُنگو بِدِنک نماز فین اور یہ سے کا مول سے دوگی ہے۔ اور اگر ہماری نماز جمیں منا ہوں سے نیس دوک ہے۔ اور اگر ہماری نماز نماز بن جائے گی تو پھر دوک رہی تو معلوم ہوا کر ابھی نماز بن میں ہوئی ہے۔ جب نماز نماز بن جائے گی تو پھر

ىدىرىكامول ستدوك كرد كدوسه كى \_

## اوليائ كرام جيسى تمازير صفى تمنا:

ہمیں اپنی نماز پر جمنت کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر انسان نماز پر جمنت کر ہے تو

نماز کی کیفیت یقینا بہتر بن جاتی ہے۔ اسی مقصد کے لئے لوگ اللہ والوں سے بیعت

ہوتے ہیں ، ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور ان کی صحبت ہیں رہتے ہیں۔ ہمار ہے

اکا برین ہیں سے ایک برزرگ کے پاس ایک عالم آئے اور کہنے گئے ، حضرت! ہیں

آپ کی خدمت ہیں اس لئے عاضر ہوا ہوں کہ آپ جھے اولیائے کرام جیسی ایک

نماز پڑھا دہ بحتے ۔ آئ تو لوگ شخ کے پاس تعویذ لینے کے لئے آئے ہیں ، کاروبار

کے لئے دعا کیں کروائے آئے ہیں ، کہتے ہیں تی بیوی بات نہیں مائتی ، پوئیس مائتی ، میرے دگ رو اور اس مقصد کے لئے گون آتا ہے کہ میری نماز بن جائے ،

میر سے درگ رگ اور دیلشے دیلئے سے گنا ہوں کا کھوٹ نکل جائے ۔ کاش اکوئی اس میر سے درگ رگ اور دیلئے دیلئے سے گنا ہوں کا کھوٹ نکل جائے ۔ کاش اکوئی اس

## شخ ي قدر:

ایک آدی نے کی بزرگ کو بتایا کہ میرے آئے بوے کامل بزرگ ہیں۔ انہوں نے بوچھا، وہ کیے؟ وہ کہنے لگا کہ ش نے ان کوآ زمالیا ہے، وہ واقتی اللہ والے ہیں۔ انہوں نے بوچھا کہتم نے کیے آزمالیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ ایک وقعہ میری ہیوی روٹھ کر میکے جلی تی، میں نے اپنے سسرال والوں کی بوی معت ساجت کی ، لیمن وہ اپنی بیٹی کو میرے ساتھ ہیجے ہے انکار ہی کرتے رہے۔ بالآ خر میں اپنے ہی کی طدمت میں حاضر ہوا اور سارا معاملہ عرض کر دیا۔ انہوں نے جھے ایک ایسا جمل بتایا معدمت میں حاضر ہوا اور سارا معاملہ عرض کر دیا۔ انہوں نے جھے ایک ایسا جمل بتایا کہ میں نے جسے ہی وہ جمل کیا اور بیوی کو لینے کیا تو انہوں نے بینے کمی جیل و جمت

کے اے میرے ساتھ روانہ کردیا۔ یہ بات س کروہ بزرگ افسوں کرنے گئے اور
کہنے گئے کہ تو نے اپنے شیخ کی قدر بی نہیں گی۔ وہ کہنے لگا، حضرت! میرے دل میں
اپنے شیخ کی قدر ہے ، ای لئے تو میں کہدر ہا ہوں کہ وہ بڑے کا الل بزرگ ہیں ۔
حضرت نے قرمایا ، تہمیں تو اپنے شیخ سے اللہ کے قرب کا سوال کرنا جا ہے تھا لیکن
افسوں کہتم نے تو ہوی کا قرب ما نگا۔

### اطمينان قلب كاوا حدنسخه:

جوانسان بإبندي كے ساتھ ذكركرتا ہے اللہ دب العزت ال كو پر بیٹا نيول سے بچاليتے ہیں۔ اس كئے قرآن عظیم الثان بی فرمایا كمیا آلا بدئے و الملہ فسط مَنِنُ اللہ فسل فرمایا كمیا آلا بدئے و الملہ فسط مَنِنُ اللہ فسل فرمایا كمیا اللہ فسل فرمانے كما المحدث اللہ فسل فرمانے كا الممینان وابستہ ہے۔ كمی بیٹا عرقے كما ا

۔ کتنی تسکین ہے وابسۃ تیرے نام کے ساتھ تیرے نام کے ساتھ تیرے نام کے ساتھ تیرے ارام کے ساتھ

ايك اورشاع كبته ين

۔ ندونیا سے ندووات سے ند کھر آباد کرنے سے
تمالی ول کو ہوتی ہے خدا کو یاد کرنے سے

الله كے تام كى بركتيں:

اللہ کے نام میں یوی بجیب لندت اور پر کت ہے۔ کئی شاعر نے کہا،

ہم رفیس سے محرچہ مطلب سچھ نہ ہو

ہم نو عاشق میں تمہارے نام کے

جب انہان اللہ دب العرب کا ذکر کرتا ہے تو پھر اللہ کے نام سے بھی انہان کو

E (1311) 134 E 3 E 3 E 3 C 27 E 3 E 3 C 24 P

محبت ہوجاتی ہے۔ اس نام کو لیتے ہوئے دل میں شنڈک محسوس ہوتی ہے۔

اللہ اللہ اللہ اللہ ایں چہ شیریں ہست نام
شیر و شکر می شود جانم نمام
بیاللہ اللہ کیما بیارا نام ہے کہ اس کو لیتے سے میراجیم ایسے بن جاتا ہے جیسے
دودھ کے اعرفشکر کو طادیا جاتا ہے۔

۔ اللہ اللہ كيما بيارا نام ہے ماشقول كا بينا اور جام ہے

يادكامقام:

انسان کے جسم بیں یادکا مقام اس کا دل ہے۔ کیا بھی کی ماں نے اپنے بیٹے کو ۔
خط کھا ہے کہ بیٹا ا بھری جھیلی تھے بہت یادکرتی ہے ، میری آ کھے تھے یادکرتی ہے ،
میری زبان تھے یادکرتی ہے ؟ نیس ، بلکہ وہ بھی گھتی ہے کہ میرادل تھے بہت یادکرتا
ہے۔ ٹابت ہوا کہ یادکر نے کا مقام انسان کا دل ہے۔ اس لئے اللہ رب العزت کی یادری بس جاتی ہے تو یادبھی دل میں ہوتی ہے۔ جب دل میں اللہ رب العزت کی یادری بس جاتی ہے تو یادبھی دل میں ہوتی ہے۔ جب دل میں اللہ دب العزت کی یادری بس جاتی ہے تو پھر اگر انسان کا م کائ میں بھر مشخول ہوتو اس کا دل پھر بھی اللہ تعالی کی یاد میں مشخول دوتو اس کا دل پھر بھی اللہ تعالی کی یاد میں مشخول دوتو اس کا دل پھر بھی اللہ تعالی کی یاد میں مشخول دہتا ہے۔ اس کی زعر گی "دوست ایکا دول پھر بھی اللہ تعالی کی یاد میں مشخول دہتا ہے۔ اس کی زعر گی "دوست ایکا دول بھار" کا مصدات بن جاتی ہے۔

ذكريس دوام:

اللہ والوں کی زندگی ایسی ہوتی ہے کہ وہ ایک لھرکے لئے بھی اللہ تعالیٰ کی مار سے عافل جیس ہوئے۔ کسی شاعرنے کیا خوب کہا،

> ۔ مور میں رہا رہین ستم ہائے روزگار لیکن تیرے خیال سے عافل تہیں رہا

پھرانسان کووہ مقام ل جاتا ہے کہوہ اللہ تعالیٰ کو بھلا نانجی جا ہے تو بھلانیں مکتا۔

## دوآ دميول كاللي كيفيت:

حضرت خواجہ شہاب الدین سپروروی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں آیک مرتبہ بیت اللہ شریف حاضر ہوا۔ میں نے آیک آ دی کودیکھا کہ وہ فلاف کعبہ پکڑ کر دعاما تک رہا ہے۔ میں اس کے دل کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ اس کا دل اللہ تعالی حداثی اللہ تعالی اللہ تعالی اس کے دل میں یہ خیال تھا کہ جومیرے ساتھی آ ئے ہوئے ہے وہ مجھے دیکھ لیس کہ میں تو فلاف کعبہ کو پکڑ کر دعاما تک رہا ہوں۔ اس کے بعد جھے منی جاتا ہے اے وہاں میں نے آیک دکا تدار کودیکھا کہ اس کے اس کے اس کے بعد جھے منی جاتا ہے اے وہاں میں نے آیک دکا تدار کودیکھا کہ اس کے بعد جھے منی جاتا ہے اے وہاں میں نے آیک دکا تدار کودیکھا کہ اس کے بعد جھے منی جاتا ہے اے وہاں میں نے آیک دکا تدار کودیکھا کہ اس کے بعد جھے منی جاتا ہے ا

اس کے بعد جھے مٹل جاتا پڑا۔ وہاں میں نے ایک دکا ندار کود بکھا کہ اس کے مردگا ہوں کا تدار کود بکھا کہ اس کے مردگا ہوں کا بچوم تھا۔ جب میں اس کے دل کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا کہ اس کا دل ایک لیے۔ کے لئے بھی اللہ تعالیٰ کی یا دسے عاقل نہیں تھا۔

#### ايك اشكال كاجواب:

اگرکوئی صاحب بہ پوچیس کراللہ والے اللہ تعالی کی یادے ایک لھے کے لئے بھی غافل نہیں ہوتے۔ اس کی وضاحت کریں تو اس کے جواب کے لئے ایک مثال عرض کر دیتا ہوں۔

فرض كري كرآپ كے بعائى كوگار ڈى خالى آساى كے لئے اعرو يو كے لئے باؤ إجائے تو جيے بى پند چلے گا سب كروالے بيٹ كرمشور وكرتے بيں اور كہتے بيں كر جب آپ ہے ہے اعراب وينا ، جب بد يو چيس تو يہ كہنا ۔ جب اعرو يو وينے كے دو جا رہا ہوگا تو آپ اسے سمجھا كي گے كہ ذرا خيال ركھنا ، وقت پہ كانچنا ۔ اب وہ تو اعرو يو دينے چلا جائے گا ۔ ليكن آپ اپ دفتر ہمى جا رہے ہوں

ک اوراپ با بھائی کے لئے دعا کی کردہ ہوں کے کہ میر ابھائی ٹھیک ٹھیک جواب دے۔ یوں آپ کا دل گارڈ کے دفتر میں اٹکا ہوا ہوگا۔ آپ دفتر میں کئی جواب دے۔ یوں آپ کا دل گارڈ کے دفتر میں اٹکا ہوا ہوگا۔ آپ دفتر میں کئی جا کہ ہوایارہ کا اس کے گردل میں یکی خیال چھایارہ کا سے الآ خرآپ ہو جیس کے کہ اب تو ٹائم ہو گیا ہے ، میرا بھائی گر پی گا ہوگا ، پھرآپ فون کریں گے۔ آپ اپنی ای سے سب سے پہلے یہی پوچیس کے کہ بھائی کا کیا بتا ہے؟ اگرآپ کے آٹھ گھنے اپنے بھائی کی سورج میں گر رہتے ہیں تو اللہ والوں کے دل بھی ہروقت اللہ کی یاد میں رہ سے جا گئے ہیں۔ وہ دنیا کے کام کاج بھی کرتے ہیں مکواتے ہے جس جی ہیں ، سوتے جا گئے ہیں ہیں ، چینے بھی ہیں ، سوتے جا گئے ہی ہیں ، چینے پھر ہے ہی جی جی ہیں ۔ کو کے لئے بھی خال نہیں ہو یا ہے۔ اگر نہیں ہو یا ہے۔

### ذ کرخفی کی فضیلت:

ذکر جوری اور ذکر تفتی دونوں احاد ہے ہے است کابت ہیں۔ حدیث پاک بیس آیا ہے کہ فرشتے جس ذکر کہ سنتے ہیں لینی جوزیان سے کیا جا تا ہے اس سے وہ ذکر جس کو وہ نہیں سنتے ۔ نی جو دل سے کیا جا تا ہے سرگنا فنسیلت رکھتا ہے۔ اسے ذکر قالمی، ذکر سری ، ذکر خامل اور ذکر تفتی کہتے ہیں۔ اس کور جوع الی اللہ ، انابت الی اللہ ، اور توجہ الی اللہ بھی کہتے ہیں۔

#### توجدالي الله پيدا كرنے كا دريعه:

توجدانی اللہ پیدا کرنے کے لئے ایندائیں سالک کوکیا جاتا ہے کہ تم اللہ اللہ کرد۔ جیسے قرآن جید پڑھنے دالے بیچ کوشروع میں تورانی قاء و پڑھاتے ہیں۔ اب کوئی فض کے کہ تورانی قاعدہ کا تذکرہ تو حدیث شریف میں کہیں تھیں۔ اس کو سے کہ تورانی قاعدہ کا تذکرہ تو حدیث شریف میں کہیں تھیں۔ اس کو سے کہا کہ انسان ایدورانی قاعدہ بیچ کو سمجانے کے لئے تعلیم کا سے اور قب انسان ایدورانی قاعدہ بیچ کو سمجانے کے لئے تعلیم کا

ایک ذریعہ ہے، اگریڈیں پڑھا کیں گے تو بچے کواحراب کی پیجان کیے ہوگی۔اے
یہ پڑھانے کے بعد قرآن پاک پڑھانا آسان ہوگا۔ای طرح یہ جواللہ اللہ کا اکر
کرتے ہیں یہ ذکر بھی انبان کے قلب میں توجہ الی اللہ پیدا کرنے کا ذریعہ ہوتا ہے
کو یا شروع میں مبتدی کواللہ اللہ کا ذکر دوا کے طور پر کرایا جاتا ہے۔

#### الله الله كاذكركرف كاشرى جوت:

بنده الله الله الله الله الله كا تو وه الله كا آخوش عبت على بني جاتا ہے۔ دراصل جميل الله كينے كامره بن جيس آيا۔ جن كومره آتا ہے ان كے منديش مضاس آجاتى ہے۔ غور كريس كرمشائى اور كھٹائى دوالفاظ بيل۔ اگر ان لفظوں كوزبان پر لايا جائے تو منديش پائى آجاتا ہے تو منديش بائى آجاتا ہے كہ اچار كا آجاتا ہے كہ اچار كا تام ليس تو منديش پائى آجاتا ہے ، الله كا تام كيا، قااثر بھى جيس ركھتا كه اس سے دل من شفائك برخوا ہے۔

### بوعلى سينا كودونوك جواب:

خواجہ ابوالحسن خرقائی رحمۃ اللہ علیہ ایک ہزرگ گررے ہیں۔ ان کی محبت ہیں بوطلی سینا آئے وہ بڑے مفکر آ دمی تھے۔ حضرت نے اللہ اللہ کے ذکر کے فضاکل محنوائے کہ اس سے انسان کے دل کوسکون ملتا ہے، پر بیٹا نیاں دور ہوتی ہیں ، آ فات سے انسان محفوظ ہوتا ہے ، ایمان مغبوط ہوتا ہے ، محت التی ہے ، رزق بیل بر کمت ہوتی ہوتی ہے ، مرزق بیل بر کمت ہوتی ہوتی ہے ، مرزق بیل بر کمت ہوتی ہوتی ہے ، مرزق بیل بر کمت ہوتی ہوتی ہے ، مرزل کی طرف ہوتا ہے ، عمر بیل بر کمت ہوتی ہے اور اللہ تعالی کی طرف سے رحمتیں آتی ہیں ۔ انہوں نے اس عثوان پر اسے فضائل گنوائے کہ بوطی سینا ہوئے سے حرمتیں آتی ہیں ۔ انہوں نے اس عثوان پر اسے فضائل گنوائے کہ بوطی سینا ہوئے سے حیران ہوئے ۔ بوطی سینا ہوئے ۔ بوطی سینا ہے بعد ہیں ہوتی ساری فضیلتیں ملتی ہیں؟

بہ صفرات بھی نیاض ہوتے ہیں۔ چنانچہ خواجہ الوائس خرقاتی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں اس بھری محفل ہیں فرمایا ، اے خرا تو چہ دائی ، لینی اے کدھے! بچے کیا پیتہ جب بھری محفل ہیں فرمایا ، اے خرا تو چہ دائی ، لینی اے کدھ! بچے کیا پیتہ جب بھری محفل ہیں گدھے کا لفظ سنا تو تحیم صاحب کو تو پیند آئمیا کہ اتنا مشہور و معروف بندہ ہوں اور جھے لوگوں کے سامنے گدھا کہ کررسوا کردیا گیا ہے۔ جب اسے پیند آیا اور اس کی حالت بدلی تو حضرت نے پوچھا، تکیم صاحب! آپ کی تو مالت بی بدل می حالت بدلی تو حضرت نے پوچھا، تکیم صاحب! آپ کی تو حالت بدلی تو حضرت نے کہا ، جی آپ نے لفظ بی ایسا بولا حالت بی بدل می ایسا بولا

ہے۔حضرت نے فرمایا ، میں نے گدھے کا لفظ بولا ہے اور اس گدھے کے لفظ نے تیری حالت کو بدل کرد کھ دیا ہے۔ کیا اللہ کا نام تیری حالت کوئیں بدل سکتا۔حقیقت بیہے کہ ہم اللہ کے ذکر کی لذت ہے ناآ شنا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے بیسوال ول میں پیدا ہوتے ہیں۔

۔ خدا تھے کئی طوفان سے آشنا کر دے کہ خدا ہے کہ کی موجوں میں اضطراب تہیں

جب طبیعت میں کی تعلق ہوتا ہے تو نام من کرکان کھڑے ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے۔ آج تو بچ بچی کی مثلقی ہوتو چھیڑنے کے لئے ایک دوسرے کا نام لے لیتے ہیں۔ کیا نام لینے سے اثر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ مرد ہو یا عورت ، نام لے تر بھو طبیعتوں پراٹر ہوتا ہے۔ ارے! یہ معمولی ساتھ لی ہا اوراس کا اتفاائر ہوتا ہے، اللہ رب العزت سے تو اقبان کا بہت گھر اتعلق ہوتا ہے اس کا نام لینے سے بھی بندے کے دل پراٹر ہوتا ہے اور جب وہ بندہ اللہ تعالی کا نام لیتا ہے تو بھر پروردگار کی طرف سے بندے کا دیرشفقت اور جس وہ بندہ اللہ تعالی کا نام لیتا ہے تو بھر پروردگار کی طرف سے بندے کا دیرشفقت اور جست آتی ہے۔

#### فكرك اسياق:

جب انبان کو توجہ الی اللہ تعیب ہوجاتی ہے تو وہ گرین جاتی ہے جو کہ
ذکر سے افضل ہوتی ہے۔ سلسلہ عالیہ تعشیند ہیہ کے وہ لوگ جنہوں نے اسباق
کے ہوئے ہیں وہ بچھتے ہیں کہ ساتویں سیق تک تو ذکر کر تے ہیں ، اس کے بعد
جہلیل کے دوسیق ہیں۔ بیاں پر اللہ اللہ کا ذکر شم ہوجاتا ہے اور فکر کے اسباق
شروع ہوجاتے ہیں۔ چونکہ انبان کا دل مخلوق میں اٹکا ہوا ہوتا ہے اس کے
مخلوق سے اس کا دل چیز انے کے لئے مشارخ مبتدی کو اللہ اللہ کے ذکر پر
نگوق سے اس کا دل چیز انے کے لئے مشارخ مبتدی کو اللہ اللہ کے ذکر پر

وہ برطرف سے کٹ کراللہ کے ساتھ جڑجا تا ہے پھراس کو بھی دھونے کے لئے لا الدالا اللہ کا ذکر کرواتے ہیں اور جب بالکل دھل جاتے ہیں پھر مراقبہ کرواتے ہیں۔ جس میں اسے کسی نام کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی فہذا دسویں سبتی سے لیکر (۳۵) میٹنیسویں سبتی تک جنتے مراقبے ہیں ان میں نام کا ذکر دیس کیا جاتا۔

#### لا الدالا الله كاذكر:

ہمارے سلسلہ عالیہ شن ایک ہزرگ تھان کے پاس ایک آدی آیا۔ اس نے
کہا، لاالدالا اللہ کا ذکر کی حدیث شن شن ملکا۔ حضرت نے اے قرمایا، قریب آ دُ۔
جب وہ قریب آیا تو حضرت نے فرمایا، کیایہ بات حدیث پاک شن ہے کہ جب کوئی
آدی مرنے کے تو تلقین کرنے کی غرض ہے اس کے پاس لا الدالا اللہ او فجی آ واز
سے پڑھاجائے تا کہ وہ بھی من کر پڑھ لے۔ اس نے کہا، تی بال یہ قوصدیث پاک
میں آیا ہے اس پر انہوں نے فرمایا کہ میں اینے قس کو مرنے کے قریب پا تا ہوں اس
لئے ہر لی اے تلقین کرنے کی نیت سے لاالدالا اللہ کہتا ہوں۔

# عجل ذاتي برتى اور جحلى ذاتى دائى:

یہ بات مجی ذہن میں رکھتا کہ جو انہ ان صفاتی تاموں کا ذکر زیادہ کرتا ہے مثلاً
سجان اللہ ، الحمد لللہ باحی یا تیوم کا ذکر کرتا ہے تو جب اس کو تنا کے مقام پر اللہ تعالیٰ کا
وصل حاصل ہوتا ہے ۔ تو چو تکہ اس کے من میں صفاتی تاموں کا تذکرہ ہوتا ہے۔ اس
لئے اسے تھوڑی وہر کے لئے اللہ تعالیٰ کی ذات کا دیدار تھیب ہوتا ہے اور پھراس
کے اوپر صفات کے پردے آجاتے ہیں۔ ایباسا لک اللہ تعالیٰ کو اس کی صفات کے
پردوں میں سے دیکھتا ہے ۔۔۔۔۔ اور جوسا لک فتظ اللہ اللہ تعالیٰ کو اللہ ہوتا ہے۔

اس کو وصل عریاتی تصیب ہو جاتا ہے۔ پینی جب اس کو دیدار تصیب ہوتا ہے تو صفات کے پردے نہیں آتے .....اس لئے ہمارے سلسلہ عالیہ تشتبند یہ کے ایک سفات کے پردے نہیں آتے .....اس لئے ہمارے سلسلہ عالیہ تشتبند یہ کے ایک برخے بزرگ حضرت مجدوالف ڈائی رحمۃ اللہ طلیہ نے ایک Term (اصطلاح) استعال کی ہے کہ جولوگ صفات کا ذکر کرتے ہیں جب ان کواللہ کی نجلی تصیب ہوتی ہے تو آئیس '' نجلی ذاتی پر قی نام دات کی نجلی برق (نجلی) کی ما ند ہوتی ہے اور اس کے بعد صفات کے پروے آجاتے ہیں۔ گویا رکبن نے کیڑ اہٹا کر جلوہ دکھا یا اور پھر تھا ہ ڈال لیا .....لین جو ذاتی نام (اللہ اللہ) کا ذکر کرنے والے ہوتے ہیں ان کو "وصل عریاتی" نصیب ہوتا ہے ۔ لینی ایک و فعہ چرے کا ویدار سالک کو چیرے سے جمال کے لئے نقاب ہٹا ویتے ہیں تو ہمیشہ چرے کا ویدار سالک کو تھیب ہوتا ہے۔ اس کو " نجی ذاتی دائی " کہتے ہیں۔

اب عام آ دی تو بھی کہتا ہے کہ بیتشند بیر صفرات مسبحان الله ، الحمد لله
اور احی یا قیوم کیوں ٹیس کہتے ؟ بھی اآ پ کو بیم حرفت کیے بھا کیں بیرتو وہ لوگ
جانتے ہیں جو اپنے دل کی آ کھ سے اللہ تعالی کا دیدار کرتے ہیں اور ان کو پند چاتا
ہے کہ اساء وصفات کے جو پر دے او پر آ جاتے ہیں اس وقت وہ انسان کے لئے کتنی
البحن کا باعث بنے ہیں ۔ اس لئے جارے مشارکے نے فقط اللہ کے ذکر کے بارے
میں کہا ، کیونکہ ارشاد یاری تعالی ہی ہے قل اللہ فیم خواصے فی خواصے می بنا تعبون د

### نمبردومجنون:

آئ امارے ول پریشانیوں سے بھرے پڑے میں اس کی بٹیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ذکر
کی طرف توجہ بیس کرتے ۔ جس سے پوچیس کہ کیامعمولات کرتے ہیں؟ جواب ملتا
ہے کہ حضرت! وقت جیس ملتا۔ یہ جیب بات ہے بھی کسی نے یہ بیس کہا کہ میں کھانا
اس لئے جیس کھا تا کہ وقت جیس ملتا۔ کھانا با قاعد گی سے کھا کیں سے ،اگرکوئی کام نہ

المنظوم الله تعالی کی یاد ہے۔ مجنوں سے اگر کوئی ہو ہتھے کہ کیاتم کیلی کو یاد کرتے ہواور وہ جواب دے کہ جھے وقت نہیں ملیا تو آپ کیا کہیں سے کہ بید کیسا مجنوں ہے، وہ تو پھر دونمبر مجنوں ہوا۔ آج ہم بھی نمبردو مجنوں ہیں۔

#### *ذ کرقلبی کا ثبوت*:

ضرورت ال بات کی ہے کہ اللہ رب العرت کی باد ہر وقت ول میں لبی
رہے۔ بلکہ بیتم ویا گیا ہے کہ ہم ہر وقت ذکر میں مشغول رہیں۔ امر کا میند ہے۔
اللہ رب العرت ارشا وقر ماتے ہیں و الدینی ربّائ فیلی تفسیل ذکر کر توا ہے رب کا
اللہ رب العرت ارشا وقر ماتے ہیں و الدینی ربّائی فیلی تفسیل ذکر کر توا ہے رب کا
البیخ تس میں ۔ آئ فیلی قلیل کی لیتی اپنے دل میں ، اپنی سوری میں ، اپنے وصیان میں ،
ابیخ من میں اللہ کو یا دکر ۔ اے اللہ! کسے یا دکریں؟ قر مایا ، قسط و عید فقة اللہ معرت معرف منتی میں مقتی میں معرف اللہ کا ور بہت ہی فاموثی کے ساتھ محمار ف القرآن میں معرت مفتی میں شخص ما حب رحمة اللہ علی فر ماتے ہیں کہ قعف و عید فقة کے الفاظ سے ذکر مقتی میں معرف ماتے ہیں کہ قعف و عید فقة کے الفاظ سے ذکر قابی کا جو ما حب رحمة اللہ علی فر قبلی کا تھم طاہے۔

التُّدالتُّدكر\_نے كاتكم:

ایک بجیب یات بہی ہے کہ اللہ تعالی کے نام کا ڈکرکرنے کا تھم دیا گیا ہے۔
اگرہم سے کوئی ہو جھے کہ ہمارے رب کا کیانام ہے تو ہم جواب دیں مے؟ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ قرآن عظیم الشان میں ارشاد قرماتے ہیں وَ اذْکُو اللّٰمَ رَبِّكَ اور ذَكر كرتوا ہے رب كا نام چونكہ اللہ ہے اس كے اللہ تعالیٰ قرمانا ہے جی كہ تم اللہ كا تام کا رب كے نام كا رب كا نام چونكہ اللہ ہے اس كے اللہ تعالیٰ قرمانا ہے جاس كہ اللہ كا ذكر كرو \_معلوم ہواكہ اللہ كا ذكر كرنا قرآن مجيد سے نابت ہے۔

عبدمنيب اورقلب منيب:

بهيس برونت اين ول مس الله كاوهيان ركمنا جاسية -اس كو "انابت الى الله

" کیتے ہیں۔ ایسے قلب کو" قلب نیب "اور ایسے بھرے کو" حرد نیب " کہتے ہیں۔ چنا نچرارشاد باری تعالیٰ ہے۔ مُیڈیٹین اِلَیْهِ وَ التَّقُوا کیک اور جگر قربایا
افکہ مین کو وا آئی السَّمآءِ فَوْقَهُمْ کَیْفَ بَنَیْنَهَا وَ زَیْنَهَا وَ مَالَهَا مِنْ
فُوْوْجُ ٥ وَ الْاَرْضَ مَسَدُدْنَهَا وَ ٱلْفَیْنَا فِیْهَا رَوَامِی وَ آنْبَتَنَا فِیْهَا مِنْ
کُلِّ ذَوْجٍ بَهِیْجٍ ٥ تَبْصِرَةً وَ فِیْ کُومِی لِکُلِّ عَیْدٍ مُیڈیٹِ ٥ (آن ۲۰۸)
دیکھا جب دل شی اللہ کی یا وہ وتی ہے قبیر بھر نیب بن جاتا ہے اور اللہ ویکی ایسی دل جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ ایسانی دل جاتے ہیں۔ ای لئے قربایا

يَوم نَفُولُ لِجَهَدَّمَ هَلِ الْمَعَلَّاتِ وَ تَقُولُ هَلْ مِنْ مَّزِيْدِ ٥ وَ ٱزْلِقَتِ
الْسَجَنَّةُ لِلْمُتَّقِيْنَ غَيْرَ بَعِيْدِه هَلَا مَا تُوْعَدُونَ لِكُلِّ آوَّابٍ حَفِيْظٍ ٥
مَنْ خَشِى الرَّحْمَٰنَ بِالْفَيْبِ وَ جَاءً بِقَلْبٍ مُيْبٍ ٥ (آن: ٣٣-٣٣)
مَنْ خَشِى الرَّحْمَٰنَ بِالْفَيْبِ وَ جَاءً بِقَلْبٍ مُيْبٍ ٥ (آن: ٣٣-٣٣)
مطلوب ہے جس شی اللہ رہائے نئیب مطلوب ہے ۔ لین اللہ رہ العزب کو ایسا ول
مطلوب ہے جس شی اللہ رہائے ترف بی العزب بی العزب العزب بی العزب بی العزب بی العزب بی العزب بی العزب بی الله دیا العزب بی جمایا ہوا ہو

## برحال مين الله كاذكر:

ایساوگ جو لیے بیشے اور چلے پھرتے ہروات اللہ تالی کویادکری الیس ظائد کیا کہا کیا ہے۔ جوانم دکیا گیا، چنا نچا اللہ (الور: ۳۷) کرمیرے جوانم دبندے وہ کہا گیا ہے۔ جوانم دکیا گیا، چنا نچا الله (الور: ۳۷) کرمیرے جوانم دبندے وہ کہا جائے ہوں تبخیل کی اسلام الله (الور: ۳۷) کرمیرے جوانم دبندے وہ بیل جنہیں تجارت اور فر بدوفرو وحت اللہ کی یا دسے قافل میں کرتی ۔ وَ اِلّا مِ الصّلوةِ وَ اِلْهَا وَ اللهُ اللهُ وَلَا مَا تَعَقَلُهُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَ الْلاَبْصَارُ ۔ اور ایک جگر فر ایا الله الله قینما و قفو دا و علی جنوبهم وہ اوک جو کر ہو ہو الله بینے ہوئے اور لینے ہوئے الله دب العرت کویا دکرتے ہیں۔ اب و کھے کہ بنیا دی سینے ہوئے اور لینے ہوئے الله دب العرت کویا دکرتے ہیں۔ اب و کھے کہ بنیا دی

طور پرانسان کی تین حالتیں بی ہوتی ہیں یا کھڑا ہوگا ، یا بیٹھا ہوگا ، یا پھرو ولیٹا ہوگا۔

یہاں فر مایا کہ جو نتیوں حالتوں بی اللہ کو یاد کرتے ہیں تو منطوم ہوا کہ بول کہنا

ہا ہے ہیں کہ جولوگ ہر حال بی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو قرآن مجید

میں اللہ تعالی اولوالالہا ہیتی تقلندا وروائش ندیدے کہتے ہیں۔ اور واقعی جب دل

میں کی ہوئی ہوتو پھرانسان اٹھتے بیٹھتے آئیں بھرتا ہے اور بیآ ہیں بحبت کی وجہ سے لکتی

ہیں۔ اٹھتے ہوئے بھی اللہ ، بیٹھے ہوئے بھی اللہ ، لیٹے ہوئے بھی اللہ۔ بس اللہ اس

ذكريے خفلت كى سزا:

عوام الناس کا تو کیا کہنا آج کل خواص کو بھی دیکھا گیا ہے کہ وہ ذکر کو فقط ایک نقلی کا م بھتے ہیں۔ اگر کوئی آ دی معمولات کررہا ہوتو علیاء اور طلباء اس کو دیکھر کہیں گئے کہ بیتو بس شیع پھیررہا ہے۔ لین ان کے دلوں بیس اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ حالا تکہ قرآن پاک بیس اس کی اتنی اہمیت بتائی گئی ہے کہ شیطان سے بچاؤ نصیب ہوتا ہے اور جو مختلف آیات آپ کے سامنے پیش کیس ان بیس قد کورتما م تعین انسان کوذکر کرنے کے صدقے ملتی ہیں۔ اور جو ذکر تیش کرے گا اسے اللہ رب العزت کی طرف سے سرا بھی ملے گی۔ چنا نچار شاد فرمایا، و مَسن یُعُوطَی عَن فِی نِحُو دَیّب فرمای کہ عَدَابًا صَعْفًا (الجن: کا) اور جو اللہ رب العزت کی یا وسے اعراض کرے گا اس کو چڑھتا ہوا عذاب ملے گا۔ یہیں کہ من مرضی کی بات ہے بلکہ اگر خفلت میں برتیں گئر ارکی۔ پروردگار عالم ناراض ہوں کے کہ شیری یا دسے خفلت میں کیوں زیم گئر اری۔

۔ کیک چیئم زوان عاقل ازال شاہ نہ بائی شاید کہ لگاہ کند آگاہ نہ بائی اے دوست! تو ایک لحد کے لئے بھی اس شاہ سے عافل ندہو، ہوسکتا ہے کہ وہ تیری طرف نگاہ کرنے سے انسان کو میہ چیز تیری طرف نگاہ کرنے سے انسان کو میہ چیز نفید بہوجاتی ہے۔ جس طرح دنیا کا ہر کام محنت کرتے سے آسان ہوجا تا ہے اس طرح ذکر بھی محنت کرنے سے آسان ہوجا تا ہے۔ طرح ذکر بھی محنت کرنے سے آسان ہوجا تا ہے۔

# حضرت موى مليدم اورحضرت بارون مليدم كوذكركى بدايت:

# حضرت مفتى زين العابدين كافرمان:

اس عاجز نے حضرت مفتی زین العابرین وامت برکاجم سے یہ بات را نیونڈ کے سالانداجم سے یہ بات را نیونڈ کے سالانداجم عی خود تی اور یہ عاجز کم وہیں اٹنی الفاظ میں تقل کررہا ہے۔ اور اس جگہ پر بیٹھ کرکوئی آ دی جھوٹ یو لئے کا یوجھ اپنے سر پہنیں نے سکا۔ فرمایا '' جب تک تم سیکھ کرذ کرنیس کرو گے، اس وقت تک جمھیں تبلیخ میں جو تیاں چھی نے کے سوا کی فیریس ملے گا''۔ معلوم ہوا کہ ذکر کے ساتھ اس کام کی برکت بوھ جاتی ہے اور اللہ درب العزت کی نصرت بڑال حال ہو جاتی ہے۔

# ميدان جنگ ميں ذكراللدكي تلقين:

سمى كو وعظ وهيحت كرنا وعوت الى الله كايبلا قدم ہے اور اس كا انتها كى قدم بيہ ہوتا ہے کہ جب سامنے والا وحوت کو قبول نہیں کرتا اسلم تسلم پرعمل نہیں کرتا تو پھر انیان کہتا ہے کہ تلوار جارا اور تمہارا فیصلہ کرے گی ۔ میآ خری نقطہ جوتا ہے جس پر انسان اپنی جان کی بازی لگا دیتا ہے۔ دیکھتے کہ وہ مجاہدین جو جان کی بازی لگار ہے بين ان كوعين حالت جباويل الله رب العزت ذكر كانتكم قر مار ہے ہيں۔ قرآن عظيم الثان مِن قرما بإيناً يُهَا الَّذِينَ الْمَنُوا المائيان والوا إِذَا لَهَ بِينَمْ فِقَةٌ فَاثْبَتُهُ الجب تههارا كافرول كى كمى بتهاعت كے ماتھ آمناسامنا ہوتو تم ڈٹ جاؤ۔ وَ اذْ كُــرُوْا اللَّهُ كَيْبِرًا ثَمَ اللَّهُ كَا ذَكَرُكُرُ تَ سِي كُرِنَا لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ ايساكرنے سے كاميا لي تہارے قدم چوہے گی ۔ اب بتائے کہ جب گروٹیں کٹ رہی ہیں ، خون کے فوارے چھوٹ رہے ہیں اور جان کی پڑی ہوئی ہے اس ونت بھی فرمایا کہ کثرت ت الله كويا وكرورا كريا لقرض والتقديريون فرمات ينايّها السندين امَنُوا إذَا لَقِيتُهُمْ فِعَةً فَسَافَيْتُوا لَعَلَّكُمْ ثُفْلِحُون تُوْمِعَانَى كَاعْتَبَارِ ـــَــُتْقَرُوكُمَلَ بُوجَا تَأْكُرُنِيس درمیان میں ذکر کی بات رکھی \_معلوم ہوا کہ جمیں ذکر سے بغیر کسی میدان میں بھی كاميانيس ل سيركى \_

# فاذكروني اذكركم كاايكِ مقهوم:

ارشاد باری تعالی ہے فاذگر وی آذگر گئر می جھے یاد کرویس تہمیں یادکروں کا ۔ اس کئے حدیث پاک میں کا ۔ اس کئے حدیث پاک میں آ تا ہے فیان ذکتر تی فی افکر تن فیس کا گارت کے حدیث پاک میں آتا ہے فیان ذکتر نی فی افسیہ فکر تن فی تفسی اگر میرابندہ جھے اپ دل میں یادکرتا ہوں ۔ اب ذرا سوویس کہ یادکرتا ہوں ۔ اب ذرا سوویس کہ

آ دی است مجوب کا تصور کر کے کتا خوش ہوتا ہے کہ جب بی اسے یاد کروں تو میرا محبوب بھی جھے یاد کر دہا ہے۔ اگر و نیا بی کسی سے تعلق ہوتو ہو چھتے ہیں کہ میں بھی کہ میں بھی یاد کیا یا نہیں ۔ امرے! و نیا کے لوگوں سے تو ہو چھنا پڑتا ہے کہ میں بھی یاد کیا ہے یا نہیں ۔ لیکن میرا مولا ایسا کریم ہے کہ اس نے اسپے بندوں کو بتلا دیا کہ اگر تم مجھے اپنیں ۔ لیکن میرا مولا ایسا کریم ہے کہ اس نے دل بی یاد کروں گاؤ اِن ذکر نی مجھے اپنی مالاءِ ذکر تُنی فی مالاءِ ذکر تُنی ایس بیٹے کر جھے یاد کرتا ہے تو بی اس میں میٹھ کر جھے یاد کرتا ہوں سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں بیٹے کرا ہوں ہو اِن اَتعانی یَسمشی اَتیت مُنی مَنی وَلَی مَالاءِ وَرُدُ کُو کُھُم کے لفظوں کو بی کے کہ اللہ درسا اس کی طرف دو دُر کر جاتی ہے ۔ فَاذْ کُو وَ نِی اَذْ کُو وَ نِی اَلْدِی ہِ کُھنے کی اللہ درسا العزب نے ان دولفظوں میں بات سمجھا دی ، ایسے بی بیٹے کہ اللہ درسا العزب نے ان دولفظوں میں بات سمجھا دی ، ایسے بی بیٹے کہ اللہ درسا العزب نے ان دولفظوں میں بات سمجھا دی ، ایسے بی بیٹے کہ اللہ درسا العزب نے ان دولفظوں میں بات سمجھا دی ، ایسے بی بیٹے کہ اللہ درسا العزب نے ان دولفظوں میں بات سمجھا دی ، ایسے بی بیٹے کہ اللہ درسا العزب نے ان دولفظوں میں بات سمجھا دی ، ایسے بی بیٹے کے کہ اللہ درسا العزب نے ان دولفظوں میں بات سمجھا دی ، ایسے بی بیٹے کے کہ اللہ درسا العزب نے ان دولفظوں میں بات سمجھا دی ، ایسے بی بیٹے کہ اللہ درسا العزب نے ان دولفظوں میں بات سمجھا دی ، ایسے بی بیٹے کے کہ اللہ درسا العزب نے ان دولفظوں میں بات سمجھا دی ، ایسے بی بی کھے کہ اللہ درسا العزب نے ان دولفظوں میں بات سمجھا دی ، ایسے بی بی کھے کہ اللہ درسا العزب نے ان دولوں ہو کہ دولوں ہو کہ میں میں ہو کہ میں ہو کہ دولوں ہو کی دولوں ہو کہ دولوں ہو کہ

### ايك الهامي بات:

ہاری بیرحالت ہے کہ جمیں اگر کوئی تھوڑی کی بھی نظی اور پریشانی آئے توای
وفت ہم پروردگار کے شکوے کرنا شروع کرویتے ہیں۔ آیک بزرگ فرمایا کرتے
ہے کہ اللہ رب العزت نے الہام فرمایا کہ جمرے ان بندول سے کہددو کہ اگران کو
رزق میں ذرانظی آتی ہے تو بیرفور آ اپنے دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر برے شکوے
کرنا شروع کر دیتے ہیں اور شہارے نامہ اعمال روزانہ گنا ہوں سے بحرے
بوے آتے ہیں کین میں فرشتوں میں بیٹھ کرتمہارے شکوے تو نہیں کیا کرتا۔

فاذکرونی اذکر کم کا دوسرامغیوم: فاذکُوُونِی اَذْکُوْکُمْ کا اِیک اورمغیوم پُٹی پِناّے کہ اگرتم میری اطاعت کرو کے تو میں خلوق کو تہاری اطاعت کا تھم دوں گا۔ واقعی ایبا بی ہوتا ہے تا ہیں میں سے ایک ہزرگ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے جب بھی اللہ دب العزت کے حکموں کی نافرمانی کی ، میں نے اس کا فوری اثر اپنی ہوی میں ، اپنے بچوں میں ، اپنے ماختوں میں مائتوں میں یا اپنی سواری کے جا تور میں دیکھا۔ لیمنی میں نے اللہ دب العزت کی مافرمانی کی اللہ دب العزت کی نافرمانی کی ۔ گویا اللہ تعالی نے قرمایا مافرمانی کی اور میرے ماخت اوگوں نے میری نافرمانی کی ۔ گویا اللہ تعالی نے قرمایا کہ تم میرے مطبع بن جاؤ ، میں اپنی خلوق کو تہادا مطبع بنا دوں گا۔ بی وجہ کہ وہ ی یا تیں بندہ کتاب میں پڑھتا ہے تو اس پر اثر نہیں ہوتا ، لیکن وہی بات آگر کسی اللہ والے کی زبان سے من لیتا ہے تو اس پر اثر نہیں ہوتا ، لیکن وہی بات آگر کسی اللہ ہوتا ہے تا ہوں گا ہے۔ چونکہ ان میں ممل کی تو فیش مل جاتی ہے۔ چونکہ ان میں ممل کی تو فیش میں بات سنتے ہی انسان کو ممل کی تو فیش میں بات سنتے ہی انسان کو ممل کی تو فیش فیب ہوجاتی ہے۔

### جنت کے ساتھی سے ملاقات:

 جھیڑ ہوں کی وجہ سے وہ بکر یاں کہیں باہر بھی نہیں بھاگ رہی تھیں اور ایک ہی جگہ پر چرری تھیں۔ جب اس مورت نے سلام پھیرا اور جھے دیکھا تو کہنے گی ، عبدالواحد!

جرری تھیں۔ جب اس مورت نے سلام پھیرا اور جھے دیکھا تو کہنے گی ، عبدالواحد!

اللہ رب العزت نے ملا قات کی وعدہ گاہ تو جنت بنائی ہے ، اس لئے تم ونیا میں کسے البتہ اب میں آپ ہے ایک بات ہو چھا چا بتا یوں کہ میں نے ایسا منظر تو بھی نہیں البتہ اب میں آپ ہے ایک بات ہو چھا چا بتا یوں کہ میں نے ایسا منظر تو بھی نہیں ور یکھا کہ آپ نماز پڑھ وری تھیں ، بکریاں چرری تھیں اور بھیڑ ہے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ بکر ہوں کو پھی کہ بھی نہیں دے ہے جھے اس دازی بھیٹر سے بیٹے ہو وردگار اور وہ کر ہوں کو پھی اس دان کی بھیٹیس آ رہی ۔ وہ کہنے سے سلے کر لی ہے اس دن سے بھیڑ ہوں نے میری بکر ہوں سے میں نے اسپنے پروردگار سے صلح کر لی ہے اس دن سے بھیڑ ہوں نے میری بکر ہوں سے میں کر لی ہے۔ سند مطوم ہوا کہ فاذ گڑونی آذگو گئم کا ایک مطلب بیانا کہ اے بندوا تم جھے صلح کر لویس محلوم ہوا کہ فاذگر ونی آذگو گئم کا ایک مطلب بیانا کہ اے بندوا تم جھے صلح کر لویس گلوت کی تہمار سے ساتھ صلح کر وادوں گا۔

فاذكروني اذكركم كاتيسرامقيوم:

فَاذَ تُحدُودِنِي أَذْ تُحدِ ثُخَمُ كَالِي مطلب يَ مِي حَدَمَ مِيرى عزت كرويل منها منها من ويل الله على الله على المنه الله على الله على المنه ورواقعه به كه اليك مرجه كبيل تشريف لي جارب تقدرات ميل جلته الله على المهور واقعه به كافذ كاليك كلوا مرجه كبيل تشريف في جارب تقدرات من من الله وي الله رب العزت كانام كلما بوا تما وجب ويكما تو فوراً متوجه بوت البندا الله الحاكر ماف كيا اوراس كواويكي جكه يرد كاد يا الله تعالى فان المحد كروك ويا والله تعالى فان المحد كروك ويا وكل ساحة مرتك المنه كيا الله تم المهام فرايا وي المنه من المهام فرايا والمحد المنه المنه كيا الله كيا والله الله كيا كيا كيا الله كيا كيا الله كيا

نسبت كاحترام:

معلوم ہوا کداللدرب العزت سے جس چیز کی تبیت ہواس چیز کا بھی احترام

کرنا چاہئے۔ مثلاً رسول اللہ علیہ کا ادب واحتر ام دل میں ہوکہ آپ ماہیہ اللہ کے محبوب ہیں۔ اس طرح کلام اللہ قرآن مجید کا ادب کرنا بھی ضروری ہے لیکن افسوس کہ بعض جگہول پر تو ہے میں دیکھا گیا کہ وہ مجد کے اعدر قرآن پر حد ہے ہوتے ہیں اور آب میں مرقر آن جید کو یا وس کے قریب رکھ لیلتے ہیں اور مجدہ کرتے ہیں اور مجدہ کرتے ہیں آن کل کی نئی روشتی کے کھا گیا ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں استادی ضرورت بی نہیں ، نے استادے میں جانت ہے۔

# بهاد یی کی انتهاء:

بیت اللہ شریف کی نبست ہی چوتکہ اللہ رب العرب سے ہاں گئے اس کا بھی ضروری ہے۔ بات کرتے ہوئے اس عاجز کو ڈرہمی لگ رہا ہے گر چونکہ بات سمجھا نامقصود ہے اس لئے کررہا ہوں۔ زیارت جرشن شریفین کے موقع پر حرم شریف میں سے گزرتے ہوئے ایک آ دی کو ہمارے دوست نے دیکھا کہ وہ سر کے بیچ قرآن جید کورکھ کرسورہا تھا۔ (استنفراللہ) ، جیم وستان اور بگلہ دیش کے لوگوں کو ملاء نے اوب سکھا یا ہوا ہے لہذا بیاں کے لوگ الی صورتھا ل دیکھ کر تؤپ جاتے ہیں۔ لہذا دہ ہمی ویکھ کر تو یا اور اس نے سوئے ہوئے فض کو جا کر جگا یا اور کہا ، تم نے اللہ کے کلام کو سر کے بیچے رکھا ہوا ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹ کیا اور کہنے اور کہا ، تم نے اللہ کے کلام کو سر کے بیچے رکھا ہوا ہے۔ وہ اٹھ کر بیٹ کیا اور کہنے (گا ، میں نے قرآن جید کو سر کے بیچے رکھا ہوا ہے یا دُن کے بیچے قو جیس رکھا۔ (استنفراللہ) ایسے بے او یوں اور قیر مقلدوں سے اللہ کی ہناہ۔

لحقكربيه:

بیم مجربی اللہ کا تھرہے ، اس کا یھی ادب ہونا جاہئے۔ آج کل کے توجوان مجدوں میں شکے سرشوق سے آتے ہیں اور جب کہتے ہیں کدآ ب سو پر تو پی ، عمامہ یا کوئی اور چیز لے کرآیا کریں تو کہتے ہیں کہ بیکونسا ضروری ہے۔ بین ہر بجرالفظ عام
ہوتا جارہا ہے۔ بہمی سوچا کریں کہ بحراجت بیں جانا کونسا ضروری ہے۔ آئ تو ہم بیہ
طریقہ اپناتے ہیں اور اگر ہمیں ہی بیہ جواب دے دیا جائے کہ اے بشرے! جب تو
نے شعائز اللہ کا ادب ضروری نہ سجما تو پھر تیرا جنت بیں جانا کونسا ضروری ہے؟ تو
پھر کیا ہے گا؟ اور کئ تو ایسے ہوتے ہیں کہ سردی کی وجہ سے ٹوئی پہن کر سجد بیں
آتے ہیں اور پھرٹوئی اتار کر تماز پڑھنے بیں کہ سردی کی وجہ سے ٹوئی پہن کر سجد بیں
سنت ہے۔

ناطقہ سر مجریباں ہے اسے کیا کہتے مسجد میں داخل ہونے کے لئے قرآنی اصول:

آ ہے، قرآن کی طرف رجوع کیجے۔قرآن جیدئے ہمیں ایک اصول بتایا
ہے، فرمایا، نیک لوگ جب مجدول علی واظل ہوتے ہیں تو اُولیْكَ مَا كَانَ لَهُمْ اَنْ
بَدْ خُلُوهَا اِلّا خَالِفِین \_ كمان كوئيس زیب دیتا كہ مجدول علی داخل ہوں محر خوفزده
ہوكر \_ ایسے محسوس كري كہ جیسے كمی شہشاه كے دربار علی داخل ہور ہے ہیں ۔ تو
قرآن مجیدتو ہمیں بتارہا ہے كہ ہم مجد علی اس انداز سے داخل ہوں كہ ہمارے دل
الله كا عظمت شان كی وجہ سے مرعوب ہور ہے ہوں ۔ ليكن ہم نظم مرآ رہے ہوتے
ہیں ۔ قرآن مجید علی اللہ تعالی نے قرمایا، وَ مَنْ يُدَعَظِمُ شَعَائِمَ اللهِ فَاللها مِنْ
ایس قرآن مید علی اللہ فَاللها مِنْ
اوب كرنا بهت ضرورى ہے كوئكہ با اوب با تعییب ہے ہے ادب ہے تعییب ہے۔
آج كرنا بهت ضرورى ہے كوئكہ با اوب با تعییب ہے ہا دب ہے تعییب ہے کوئلہ زندگیوں
سے اوب كرنا جو الله عن علم ہوئے ہے دیا وہ اوب سیکھنے کی ضرورت ہے كوئلہ زندگیوں

فاذكروني اذكركم كاچوتمامتهوم:

فساذكروني أذكركم كالكمعى يبى عاكم معميت عنج كالخ مجے یاد کرو کے تو یس معیبت کے موقعوں سے نکالنے کے لئے تمہیں یاد کروں گا۔ ديكعيل كرميدنا بوسف عليدالسلام يرامتخان آياده جس كمريس ريح يخاس كمركي حورت نے کتاه کی دموت دی۔ سال پرقرآن پاک کاحسن دیکھیے کہ بیلس کہا کہا كرمزية معركى بدى في ان كوكناه كي شرف بلايال أكرنام الركية تويينيت موتى اورشر بعت نے فیبت کوحرام قرار دیا ہے۔اس لئے جب پرور دگارنے کاام فر مایا تو مَى كَانَا مُخْتِلُ لِيا بِكُـفِرِمَا يا وَ رَاوَدَتُ لَهُ الَّتِي هُـوَ فِي يَبِيَّهَا (يوسف: ٢٣) زياده الغاظاة استقال كركة محرنام بيس ليا- يهال سع يميل بعي أيك بات في كه جب يرورد كار عالم كنابول يريون رحمت كى جاور ۋال دينا بياتو جميس بمي جاست كه جم مجمی اینے دوستوں کی غلطیوں پر جاور ڈال ویا کریں۔اس مورت نے جب کناہ کی دموت دى توسيدنا يوسف عليدالسلام في قرمايا معاذ الله بي الله كي بناه ما تكما مول . جب حضرت يوسف عليه السلام في الله كويا وكيا تؤوه محدث اسيع خاو تدكو كين كل مديد مجيمناه كى طرف بلار با تفاراب اس كاحل بيرب كداس كوجيل كاندر بيج ويجير اب يهان پرتغيير كاايك اور كلته مجه آيا كه جن كى مجينى نغيانى ہوتى ہيں جب ان بريجه بنتی ہے تو وہ اسیخ محبوب کواس وفت مصیبت کے بیچے دیا دیا کرتے ہیں۔ بیجمونی محبت کی سب سے بوی دلیل ہے۔اس سے میلے محبت کے بلند یا مک دعوے موتے ال اور جب اے یر کھے بنے گئی ہے تو چرسب معیبت اس کے سر پر ڈال دیتے یں۔ بی کام اس مورت نے کیا کہ جب خاوع کو بینہ مال ممیا تو کینے کی ، اس نے مجھے بلایا تفااس کے اس کوچیل بھیج دو۔ بالا خراس نے صعرت بوسعت علیدالسلام کوچیل میجوادی<u>ا</u>ر

## حضرت بوسف ملاهم تخنت شاجي بر:

ایک عرصہ تک حضرت ہوسف علیہ السلام چیل میں رہے۔ بالآ خر اللہ رہے العزت نے ان کوچیل سے رہائی عطا فر مائی تو پھران کو پہلے کی طرح غلام بیس رہنے دیا ، بلکہ ملک کا والی بنا دیا۔ جب آپ عزیز مصر کے سامنے آئے اور خواہوں کی تعییر بنائی تواس نے کہا إِنَّكَ الْمَدُومَ قَلَمَیْنَا مَکِیْنَ آمِیْنَ (بِسِف ۵۳۰)۔ آپ نے فر مایا ، بنائی تواس نے کہا إِنَّكَ الْمَدُومَ قَلَمَیْنَا مَکِیْنَ آمِیْنَ (بِسِف ۵۳۰) جھے خزاتوں کی و مدواری سونپ الجد علی نے این الکور وی ربیسف ۵۳۰) جھے خزاتوں کی و مدواری سونپ و جب نے ۔ چنا نچ سیدنا بوسف علیہ السلام کوخزالوں کی تحقیاں دے وی کئیں۔ آپ نے و جب من اور دیا کا تخت عطا فر ما دیا ، اس کے بدلے آپ کومصیت سے نکالا ، بخت سے نکالا اور دیا کا تخت عطا فر ما دیا ، اس سے پہلے مصر کے باز اروں میں بک رہے تھے ، جب محصیت سے نکیز کے لئے اللہ دب العزت نے و اللہ رب العزت نے اللہ دب العزت اللہ دبی العزت اللہ دب العزت اللہ دبی اللہ دبالہ اللہ دبی العزت اللہ دبی اللہ دبی العزت نے اللہ دبی اللہ دبیت اللہ دبی اللہ دبی اللہ دبی اللہ دبیت اللہ دبی الل

# حسن بمقابلهم:

یہاں ایک اور بات بھی ول میں آئی ہوش کرتا چلوں۔ وہ یہ کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس ماوری حسن تھا۔ یعنی بھین سے حسین پیدا ہوئے ہے۔ لیکن بھائیوں نے بیچا تو کئے میں کچے ؟ وَ هَ وَ هُ وَهُ مِنْ مَنْ مَنْ اللهِ مَنْ مَنْ مُنْ وَدَهِ مَ مَنْ مُنْ وَدَهِ مَ مَنْ مُنْ وَدَهِ مَ مَنْ مُنْ وَدَهِ مَا مُنْ مُنْ وَدَهِ مَا مُنْ وَدَهِ مَنْ مَنْ مُنْ وَدَهِ مَنْ مُنْ وَدَهِ مَنْ مُنْ وَدَهِ مَنْ مُنْ وَمِنْ مَنْ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ وَمِنْ مُنْ وَمِنْ مُنْ وَمِنْ مُنْ وَمُنْ مُنْ وَمُنْ ومُو مُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُنْ وَمُو مُنْ وَمُنْ وَمُو وَمُنْ وَمُو وَمُنْ وَمُنْ وَمُنُ

عطا فرما دی تو باہر نکلنے پراللہ نے ان کو تخت و تاج عطا فرما دیئے۔

فاذكروني اذكركم كايانچوالمفهوم:

فَاذْ کُورُونِی اَذْ کُورُکم کا ایک مطلب بیجی بنائے کہا ہے بندو! جبتم اپنی راحت کے لحات میں جھے یاد کرو کے تو میں پروردگارتمہاری زحمت کے لوات میں تہبیں یاد کروں گا ۔ یعنی اگرتم جھے اپنی خوشی کے لخات میں یاد کرو کے تو میں پروردگارتمہارے ٹم کے لحات میں تہبیں یاد کروں گا۔

### أيك سبق أمواز داقعه:

بن اسرائیل کی ایک جورت اپنے نیچ کو لے کر جنگل میں سے گزر رہی تھی۔
اچا تک ایک بھیڑیا آیا اوراس نے اس جورت پر تملہ کر دیا۔ جب بھیڑ ہے نے تملہ
کیا تو وہ کر ورول جورت گھیراگئی۔ جس کی وجہ سے اس کا بیٹا اس کے ہاتھ سے بیچ گر
گیا۔ اس بھیڑ ہے نے بیچ کو اٹھایا اور بھاگ گیا۔ جب ماں نے ویکھا کہ بھیڑیا
میرے بیٹے کو مند میں ڈال کر لے جار ہا ہے تو مال کی ماحنا نے بھی جوش مارا اوراس کے دل سے ایک آ ونگل تو اس نے ویکھا کہ آب جو انمر دسا کے دل سے ایک آ ونگل تو اس نے ویکھا کہ آب جو انمر دسا آ دمی ورخت کے بیچھے سے اس بھیڑ ہے کے سامنے آیا اور بھیڑ ہے نے جب اچا کہ کسی کواپنے سامنے ویکھا تو وہ بھی گھیرا گیا جس کی وجہ سے بچہ بھیڑ ہے کے مند اچا کہ کسی کواپنے سامنے ویکھا تو وہ بھی گھیرا گیا جس کی وجہ سے بچہ بھیڑ ہے کے مند اچا کہ کسی کواپنے سامنے ویکھا تو وہ بھی گھیرا گیا جس کی وجہ سے بچہ بھیڑ ہے کے مند سے بی بھیڑ ہے کے مند اچا کہ کسی کواپنے سامنے ویکھا تو وہ بھی گھیرا گیا جس کی وجہ سے بچہ بھیڑ ہے کے مند سے بی بھیڑ ہے کے مند سے بیچ کر گیا اور وہ بھاگ گیا۔ اس نوجوان نے بیچ کواٹھایا اور لا کر اس کی ماں سے بیچ کر گیا اور وہ بھاگ گیا۔ اس نوجوان نے بیچ کواٹھایا اور لا کر اس کی ماں کے حوالے کر دیا۔

وہ مال کہنے گئی ، تو کون ہے؟ جس نے میرے بیچے کی جان بیچادی؟ اس نے کہا ، بیس اللہ رب العزت کا فرشتہ ہول۔ جھے پروردگار نے آپ کی مدد کے لئے بیجا ہے۔ ایک دفعہ آپ این گھرٹس بیٹے ہوئے کھانا کھار بی تھی عین اس وقت کسی جمیجا ہے۔ ایک دفعہ آپ این گھرٹس بیٹے ہوئے کھانا کھار بی تھی عین اس وقت کسی

سائل نے آپ کے دروازے پرروٹی کا کلوا ما تگاء آپ کے کمر بیں اس وقت وہی روٹی تھی جوآپ کھر بیں اس وقت وہی روٹی تھی ہوآپ کھر بیں اللہ کے نام پرسوال کرنے والے کو خالی کیے جیجوں تم نے اپنے منہ کالقمہ تکال کرسائل کو دے دیا تھا۔ آج پروردگار نے بھیڑ ہے کے منہ کالقمہ تکال کرآپ کے حوالے کر دیا ہے۔ تنین انمول موتی:

تین یا تیں او ہے پرکئیری ما نئر ہیں ، ان کو کھے لیجئے ۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو
انسان جس قدراللہ رب العزت ہے جہت کرے گا اللہ رب العزت کی گلوق اس قدر
اس سے جبت کرے گی ۔ یہ طے شدہ بات ہے ۔ آپ دیکھتے ہیں ٹال کہ ہمارے
دلوں میں اللہ والوں کی جبت ہوتی ہے ، ہمیں اللہ والے لی جا کی تو ہم ان کو دیکھنا
اور ان سے ملتا اپنے لئے خوش نصیبی کھتے ہیں ۔ اس کی وجہ یکی ہوتی ہے کہ ان کے
دلوں میں اللہ رب العزت کی بحیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ اپنی محلوق کے دل
میں ان کی بحیت ہوتی ہے جس کی وجہ سے اللہ اپنی محلوق کے دل

دوسری بات بیہ کہ جوانیان جس قدرانلدرب العزت کی عیادت کرے گا
اللہ کی گلوق ای قدراس کی خدمت کرے گی ۔ لوگوں کو ماؤں نے آزاد جنا ہے گروہ
اللہ والوں کے جوتے اشانا اپنے لئے سعادت بھتے ہیں ۔ حضرت اقدس تمانوی
رحمتہ اللہ علیہ کوایک نواب صاحب نے اپنی ریاست میں آئے کی دعوت وی ۔ جب
آپ تشریف لے گئے تو بھی پر جہاں گھوڑا جوتا جاتا ہے وہاں پرخودنواب ماحب
کتے اوران کو لے کرا ہے گھر تک پینے۔

تیسری بات بیہ کہ جوانسان جس قدراللدرب العزت سے ڈرے کا اللہ کی علوق اس فراس سے مرحوب رہے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اللہ والوں کی مفل میں ایک رحب ہوتا ہے۔

م در تاج و تخت على ند لشكر و سه على ہے جو یات مرد قلند كى بارگاہ على ہے جو یات مرد قلند كى بارگاہ على ہے تى طيرالسلام كواللہ تفائى نے رعب كى تست عطافر مائى تنى ۔ آپ الله قبل فرمایا كرتے تھے نہ صدرت بالسوعب كراللہ نے رعب كودر يع ميرى مدوفر مائى ۔ مدیث پاک شن آیا ہے كرآپ الله تا الله عن ایک علی الله علی مسیوة شهر یعنی ایک مهد افت آپ الله تا تھے آپ الله تا تھا۔ شهر یعنی ایک مهد افت آپ الله تا تھا۔

شیرجنگل کا بادشاہ ہے اس کا آیک رعب ہوتا ہے۔ وہ پنجرے میں بھی ہوتو باہر سے دیکھنے والا آ دمی مرعوب ہوتا ہے۔ایے بی جولوگ اللہ کے شیر ہوتے ہیں ان کا بھی ایک رعب ہوتا ہے۔

# يريشانيال دوركرنے كا آسان نسخه:

ان تمام ہاتوں سے معلوم ہوا کہ اگر ہم اللہ رب العزت کو یا ذکریں کے ادرائی زندگی اس کے حکموں کے مطابق بنالیں گے تو پروردگار عالم ہماری تمام معین ہوں ، پریشانیوں اور مشکلات میں ہمارے لئے گائی ہوجا کیں گے۔ ای لئے قرآن مجید میں اللہ تعالی نے قرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ کہ کیا اللہ اپندے کے لئے گائی نہیں ہے؟ تو ہمارے ہاس اللہ بکاف عبدہ کہ کہم اپنے ول میں اللہ رب العزت کی یا دیرالیں اور اللہ رب العزت کی ٹافر مائی کرنا چھوڑ دیں۔ یا در کھیں کہ جو انسان علم اور ارادے سے اللہ رب العزت کی ٹافر مائی کرنا چھوڑ دیں۔ یا در کھیں کہ جو انسان علم اور ارادے سے اللہ رب العزت کی ٹافر مائی کرنا چھوڑ دیتا ہے پروردگاراس کے نام کو صدیقین میں شارفر مالیتے ہیں۔ آج کی اس مختل میں دلوں میں میں میں میں میں میں کو ای کو ایک ان کو ایک ایراد دے سے گناہ نہیں کریں گریں کریں گریا ہوں سے پختا مشکل ہے لئے آپ ہماری مدوفر مالیت کو کہ دارے اللہ! آپ کے لئے ایک ایران مدوفر مالیت کو کہ دارے اللہ! آپ کے لئے ایک ایران مدوفر مالیت کو کہ دارے اللہ! آپ کے لئے ایک اللہ! آپ کے لئے ایران مدوفر مالیت کو کہ دارے اللہ! آپ کے لئے ایک اللہ! آپ کے لئے ایران مدوفر مالیت کے لئے آپ ہماری مدوفر مالیت کی اس کو کہ دارے اللہ! آپ کے لئے کہ کو کہ دارے لئے گاہوں سے پختا مشکل ہے لئے نا اللہ! آپ کے لئے ایران مدوفر مالیت کے لئے آپ ہماری مدوفر میں کے کہ کہ دارے لئے گاہوں سے پختا مشکل ہے لئے نام کہ اللہ! آپ کے لئے آپ کی الیا کو کو کہ کو کو کھور کے لئے آپ کی اس کو کھور کے لئے آپ ک

ہمیں منا ہوں سے بچانا آسان ہے۔ جب اس طرح پکاارا دوکریں کے تو ایڈ نتوالی جارے لئے نیکوکاری اور پر جیز گاری کی زندگی آسان قربادیں گے۔

### عزم كاطواف:

> طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف ونیا سجھ رہی تھی کہ مشتی بعنور میں ہے

دنیا دالے بیجے ہیں کہ ان کی کھٹی بھنور میں ہے لیکن حقیقت ہے ہوتی ہے کہ وہ طوفان ان کا طواف کرر ہا ہوتا ہے۔ اس لئے مغتی محمد تنی عثانی دامت برکاتہم نے ایک مجیب ہات کھی ہے کہ جس کا اللہ سے تعلق ہے بھراس کا بے بینی سے کیا تعلق ہو سکتا ہے۔ اردگرد کے لوگ آگر چہ پر بیٹان بھرد ہے ہوتے ہیں مگر اللہ دب العزت اس کو پر سکون زندگی عطافر ما دیتے ہیں۔

گردو پیش کی مثالیں:

ہم نے کی بارابیا و یکھاہے یہ بات عظی طور پر ہمی ممکن ہے۔ کی بار و یکھنے ہیں
آ یا ہے کہ آ و ھے تین بیں بارش ہوئی اور آ و ھے تین میں جیس ہوئی۔ ایک ورخت کو
و یکھا، اس کی ایک شاخ خشک ہے اور دوسری شاخ پر پھل گے ہوئے ہیں۔ ایک بی
مینس یا بحری ہے اس کے ایک تھی سے دودھ آ رہا ہے اور دوسرے تھی سے خون آ
رہا ہے۔ ایک ہی سمندر ہے لیکن اوھر کا پائی چھا ہے اور اوھر کا پائی کڑوا ہے۔ اس
طرح ایسانی ہوگا کہ اگر چاروگر دیر بیٹائی بھی ہوگی ،لیکن اگر ہمارے ول میں اللہ
رب العزت کی یا دہوئی تو اللہ تھائی ہی ہوگی ،لیکن اگر ہمارے ول میں اللہ
ر وزمجھرکی مثال:

یک حال قیامت کے دن ہی جوگا۔ایمان والے جب الحیس کے قواس وقت منافق ان کو کیل کے اُنظرو قا تقفیس من قور گئم قرا اعلاری طرف توجہ کیجئے تاکہ ہم تہارےایمان کی روش سے قائدوالھالیں۔ کرکہا جائے گاکہ قیدل ارجے عوا کو واٹھالیں۔ کرکہا جائے گاکہ قیدل ارجہ عوا کو را آئے ہم قدارت کی میں اور موسول کے درمیان اتحا۔ فی منافق سے درمیان ایک و اور این کے را ورقم ایا باطنی فید الرجمی کو ظاهر کہ من قبلید المعلقات اس و اور سومنوں کے درمیان ایک و اور این کے اور قرمایا باطنی فید الرجمی کو الله و اور سے کی اور اس کے باہر عذاب ہوگا۔ تو بس یوں مجمیس کہ اللہ والوں کے کرور حمت کی ایک جا درجوتی ہے ۔ اس کے باہر اوک پریشانی کا عذاب والوں کے کرور حمت کی ایک جا درجوتی ہے ۔ اس کے باہر اوک پریشانی کا عذاب والوں کے کرور حمت کی ایک جا درجوتی ہے ۔ اس کے باہر اوک پریشانی کا عذاب باکس رہے ہوتے جی اور اس کے اندر باطن میں دھت ہوتی ہے۔

فاذكروني اذكركم كاجمنامقيوم:

فاذ کونی آذاکو کم کاایک معموم بیکی بناہے کدا سے بیرے بندوائم جھے معذرت سے یاد کرو کے تو میں پروردگار جمیس معقرت کے ساتھ یاد کروں گا۔سیدنا Contraction of the Contraction o

يونس عليدالسلام كوجب مجهلي نے نكل لياتو مجهلي ان كوسمندركى تبديس لے كئى۔ كمايوں میں تکھاہے کہ انہوں نے وہاں لا المالا الله کی آوازیں میں۔ یو چھا، پروردگارعالم! يدكيا هي؟ اللدرب العرب فرمايا ، اعمرت يادع يوس عليدالسلام! اس سمندر کی تنهدی محکریال کلمه پار دری بین اور میرے نام کی تنبیع کرد بی بین \_ بلکدونیا كى برچىزاللدك نام كى تى كرتى بـ قرآن جىدى فرمايا و إن ميسن فى مالا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وِ لَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيْحَهُمْ (الامراء:١١٧) \_جَوَلُونَ بَعَي جَيْر ہے وہ اللہ کے نام کی تنبیج میان کررہی ہے۔لیکن تم اس کی تنبیج کو بچھ جیس سکتے۔ جب حضرت بونس عليه السلام نے کنگر يوں كوبير يز مصتے ہوئے سنا تو ان كي توجه اورزیادہ اللہ تعالی کی طرف موئی۔اس لئے انہوں تے ہمی مچھلی کے بید میں يرُ هنا شروع كرويا لاَ إللهُ إلا أنْت مُسْبِحْنَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظُّلِمِينَ عُور يَجِيَّ كدانهول نے اللہ رب السرت كومعة رت كے ساتھ يادكيا اور پھر الله رب العزت نے ان کومغفرت کے ساتھ یا دکیا۔ چٹانچہ انٹدرب العزب نے ان کو مچھلی کے پبیٹ سے بھی نجات عطا فر مائی اور ان کوایٹی قوم کا نبی اور با دشاہ بھی يناوياب

# مارے لئے مچھلی کا پید:

 محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس طرح تلوق ہیں گرفتار ہیں اور ہم اس ماحول سے نہیں اکل پارہے تو ہمارے لئے ایک ہی داستہ کہ جس طرح حضرت ہوئس علیہ السلام نے چھلی کے پیٹ ہیں اللہ دب العزب کو معقدرت کے ساتھ یا دکیا تھا اور اللہ تعالی نے ان کو مغفرت کے ساتھ یا دکیا تھا اور اللہ تعالی نے ان کو مغفرت کے ساتھ یا دکر کے ان کو بجات مطافر ما دی تھی ، اس طرح ہم بھی اللہ تعالی سے معافیاں ما تکئیں ، پروردگا رہیں بھی اس ماحول سے بجات مطافر ما دے گا۔ اللہ دب العزب نے قرآن مظیم الشان میں فرمایا کے و لا اِنسے کے سان میس اللہ میس میں اور کے اللہ کے اللہ کے بیان نہ کرتے لکہ نے اللہ میں کہ میں ہوئے ہیں ہی جس ماحول کی چھلی کے پیٹ میں سے میں کو بیت ہیں ہم دب تک اللہ کو یا دہیں کریں گے ، گاناموں کی معافی ٹیس ماتیں سے تو پھر ہم اپنی موت تک اللہ کو یا دہیں کریں گے ، گاناموں کی معافی ٹیس ماتیں گو پھر ہم اپنی موت تک اللہ کو یا دہیں کریں گے ، گاناموں کی معافی ٹیس ماتیں سے تو پھر ہم اپنی موت تک اللہ کو یا دہیں کریں گے ، گاناموں کی معافی ٹیس ماتیں سے تو پھر ہم اپنی موت تک این ماحول ہیں تھنے دیں گ

## فاذكروني اذكوكم كاساتوال مقيوم:

کروں گا ، تم بیجے معذرت کے ساتھ یا دکرو کے بین جمہیں مغفرت کے ساتھ یا د کروں گا ، او بیرے بندو! تم میرے بن جاؤگے بیں پروردگار تمہارا بن جاؤں گا۔ تم اپنے دل ود ماغ بیں جھے بسالو کے تو بیں پروردگار تمہاری آئیمیں بن جاؤں گا جن سے تم دیکھو گے ، بیل وہ کان بن جاؤں گا جن ہے تم سنو گے اور وہ ٹائیس بن جاؤگا جن سے تم چلو گے ۔ تو معلوم ہوا کہ من کان اللہ کان اللہ لہ جواللہ دب العزت کا ہو جا تا ہے پھر اللہ دب العزت اس کے ہوجا تے ہیں ۔

الله رب العزت جمیں اپناینا لے بہمیں اطاعت اور قرما نیرداری کی زندگی تعیب فرماد ہے۔ (آبین) تعیب فرماد ہے۔ (آبین) تعیب فرماد ہے۔ (آبین) قصیب فرماد ہے۔ (آبین) قصیب فرماد ہے۔ (آبین) قصیب فرماد ہے۔ (آبین) قصیب فرماد ہے۔ (آبین) کا مقصود :

حضرت اقدس تفاقوی رحمة الله علیہ نے قرمایا ، کہ ذکر کامنج اسے مقصودیہ کہ انسان کے رگ رگ اور دیشے رہے گنا ہوں کا کوٹ لکل جائے۔ ہم نے فقط تھے ہی تیں پر حتی ایسا نہ ہو کہ او پر سے تھے اور ائدر سے میال کہی ۔ او پر سے اللہ اور ائدر سے کالی بلا ، الی تیج کو ہم نے کیا کرتا ہے۔ ہمارے پاس ذکر کا بیانہ یہ کہ ہماری زندگی شریعت و سنت کے بالکل مطابق ہو جائے اور ہم االدرب العزت کی معصیت کو چھوڑ دیں۔ جب الی زندگی بن جائے گ تو کو یا ہمیں ذکر کی العزت کی معصیت کو چھوڑ دیں۔ جب الی زندگی بن جائے گ تو کو یا ہمیں ذکر کی کرکات نصیب ہو جا تیں گی ۔ اس لئے ہمارے مشارکے قرماتے ہیں کہ دوستو! نہ ہم کی دونا ہے ، نہ دلانا ہے ،

اللہ رب العزت جمیں اپنی باد کی توفق نعیب فرما دے اور ہم عاجز مسکینوں کے لئے اس یا دکوآ سان فرما وے۔

و اخر دعونا ان الحمدلله رب العلمين



نبی علیه الصلوة و السلام تما م جهانوں کیلئے رحمت بن کرآئے اور اپنی اس گنهگار امت کیلئے خصوصی طور پر رحمت بن کرآئے ۔ چنانچ آپ آپ فاق کا ہر کام امت کیلئے رحمت بنا حتی آپ کا ہمولنا بھی رحمت اور آپ کا بھولنا بھی رحمت بنا۔

رحمت بنا۔



اَلْحَمْدُلِلْهِ وَكُفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى آمَّا بَعْدُا فَاعُوٰذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرِّجِيْمِ بِسْمِ اللّهِ الرِّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ فَاعُوٰذُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرِّجِيْمِ بِسْمِ اللّهِ الرِّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ فَاعُوْدَ بِاللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ فَا الرَّسَلُنَكَ اللّا رَحْمَةُ لِلْعَلَمِیْنَ وَ وَ مَا اَرْسَلُنَكَ اللّا رَحْمَةُ لِلْعَلَمِیْنَ وَ سَلّمَ عَلَى الْمُرْسَلِیْنَ وَ سُلُمْ عَلَى الْمُرْسَلِیْنَ و مُنْحُنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِغُونَ وَ سَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِیْنَ وَ الْحَمْدُلِلْهِ رَبِ الْعَلَمِیْنَ وَ

اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَ سَلِّمُ ني ءرحمت طَالِيَمْ كَ شَفَقَت:

نی طیہالصلوۃ والسلام کل جہانوں کے لئے رحمت بن کرتشریف لاے۔آپ
امت کے لئے بہت بی شنق اور مہریان سے قرائ ن جیدش ہے عنویا و عکیہ ما
عند الله عمریف عکیکم بالکمو فینین رؤوف رجی سرانوں ہے۔
کوئی مشکل آتی ہے تو وہ ان کے نزدیک ہوجی ہوتی ہے اور وہ اس بات کے طلبگار
ہوتے ہیں کہ ایمان والوں کوزیا وہ سے زیا وہ رحسیں طیس اور وہ ان کے ساتھ بوے
روی اور رجیم ہیں۔ دوسری طرف امنیوں کے ولوں میں ان کی عجت کا بید مقام ہے
کہ المنہ میں اولی بالمؤمنین من انقسم مے نی علیہ الصلاۃ والسلام مومنوں سے ان
کی الی جان سے بھی زیا دہ قریب ہیں۔ لینی ان کوئی طیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ

ا پنی جان ہے بھی زیادہ محبت ہے۔

### دويه مثال تعتين:

الله رب العرب في والعنيس به مثال إلى - يملى تعت واسلام مهد والله والله

دوسری تعت "و بی علیه الصلوة والسلام کی ذات با برکات" ہے ۔ آپ خود انداز ولگا کیں کہ الله رب العزت نے ہیں اربوں کھر پول تعتین عطافر ما کیں اور بہاں تک فرمادیا کہ و إِنْ قعلُوا فِعْمَةُ اللّٰهِ لَا تُحصُّوٰ هَا۔ کہ اگرتم اللّٰہ کا نعتوں کو گذا جا ہوتو تم من جین سکو ہے ، اتی تعتیں وید کے باوجوداللہ تعالی نے احسان جیس جلا یا ، آئی تعیں وید کی مراحسان نہیں جلا یا ، ول و دماغ وید کر احسان نہیں جلا یا ، ول و دماغ وید کر احسان نہیں جلا یا ، ول و دماغ وید کر احسان نہیں جلا یا ، ول و دماغ وید کر احسان نہیں جلا یا ، ول کہ سورج ، چا نداور ستار یہ بنا یا ، رزق دیا کر احسان نہیں جلا یا زمین کے لئے سورج ، چا نداور ستار یہ بنا کے گراحسان نہیں جلا یا ، البتہ ایک المی نعت بھی دی کر دید والے کو بھی حروا آگیا اور اس وید والے نے بھی فرمایا لَقَدْ مَنَ اللّٰهُ عَلَی ان شروعِنِینَ اِذْ بَعَتَ وَیْهِمْ دَسُولًا ہے حَصَیٰ اللّٰہِ تعالیٰ ناوں پراحسان کیا کہ ان میں ایس بحصیں کہ بی علیہ ان میں اس بحصیں کہ بی علیہ الصاف و والسلام اللّٰہ رب العزب کی طرف سے الی تعنوں میں یوں بمحصیں کہ بی علیہ الصاف و والسلام اللّٰہ رب العزب کی طرف سے الی تعنوں میں یوں بمحصیں کہ بی علیہ الصاف و والسلام اللّٰہ رب العزب کی طرف سے الی تعنوں کی کر میں اس کا بندوں پر اصاف کا دونر کی المرف تو والسلام اللّٰہ رب العزب کی طرف سے الی تعنوں میں کہ بی اس کا بندوں پر اصاف کا دونر کی کے ایسان کیا کہ العدال میں دونوں نوشنوں کا کوئی تھم البدل نہیں۔

# عورت کے دل میں بیچے کی محبت:

نی علیہ الصلاۃ والسلام تمام جہاتوں کے لئے زحمت بن کرآئے۔اس کی مثال
یوں بھے لیجئے کہ جیسے عورت کے ول جس بچے کے ساتھ محبت کا ہونا فطری چیز ہے اس
کو ہر بچے کے ساتھ عومی محبت ہوتی ہے اپنے بیٹے کے ساتھ خصوصی محبت ہوتی ہے۔
اگر بچے مردحصرات کس جگہ موجود ہوں اور ان کے سامنے کوئی بچہ دوئے تو وہ استے
زیادہ متوجہ نہیں ہوں کے لیکن اگر کوئی محدرت قریب ہوگی تو اس کا ول فورا پہنے جائے
گا اور اٹھ کرمعلوم کرے گی کہ بچہ کیوں رور ہاہے۔

### أيك عجيب مقدمه:

ایک بنج پر دو حورتوں نے مقد مدکر دیا۔ ایک کہتی تھی کہ یہ بیرا بیٹا ہے اور دوسری کہتی تھی کہ یہ بیرا بیٹا ہے۔ وقت کے قامنی نے کہا ، اچھا ولائل سے تو یوں پیز بیں چل رہا گہ ہے بیک کا ہے لیڈا ہم بنج کے دوگلڑے کر دیتے ہیں۔ ان بیں سے ایک تو بنج کے دوگلڑے کر وائے پر تیار ہوگئی محر دوسری نے کہا کہ بنج کے کو کا کے دیکلڑے نہ کریں ، پیرای حورت کو دے دیں ، چلو میں اس کو کہی کمی تو د کے دیا کروں گی ۔ اس بات سے قامنی نے اعدازہ لگا لیا کہ ان دولوں میں سے وہ بی کس کا ہے۔ یوں کو یا مال خورتو قربان ہوجاتی ہے محراس سے بیچ کی تا کی ایک دولوں میں سے دی بیک کی جاتے ہیں دیکھی جاسکتی ۔ ایک کی سے دیکھی جاسکتی ۔ ایک کی سے دیکھی جاسکتی ۔ ایک کی دولوں میں دیکھی جاسکتی ۔



نی علیدالسلوٰ ق والسلام تمام جہانوں کے لئے عمومی طور پر رحمت بن کرتشریف لائے اور اپنی اس گنهگا رامت کے لئے خصوصی طور پر رحمت بن کرآئے۔ چنانچہ نجی

عليدالصلؤة والسلام كابركام دحمت عار

## نى عليه الصلوة والسلام كى بعول ..... أيك رحمت:

ایک مرتبہ ہی علیہ السلاۃ والسلام نے ظهریا صمری تمازیس چار رکعت کی نیت

ہا ندمی اور دور رکعتیں ہوئے ہے بعد سلام پھیر دیا۔ سحابہ کرام کے اندرا تا اوب تھا

کرانہوں نے بیٹیل کہا کہ اے اللہ کے نی شائیلہ اگر پ نے چار رکعتوں کی بجائے

دور کعتیں پڑھیں بلکہ یوں ہو چھا، اے اللہ کے نی شائیلہ اگری کیا ہمیں چار رکعتیں ہی ہیں۔

کی دور کعتیں ہوگی ہیں ؟ آپ شائیلہ نے ارشاد فرمایا ، نہیں چار رکعتیں ہی ہیں۔

صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب شائیلہ اگر پ نے تو دور کعتوں کے بعد سلام

محابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے محبوب شائیلہ اگری ہے تھا یا ہے کہ اس محبول کی وجہ

مجیرا ہے۔ بین کرآپ شائیلہ نے ارشاد فرمایا لا فیسٹ کی آل نسیت کہ ہی ہمول کی وجہ

میں بوٹا مت کے لئے رحمت ہوگا مسئلہ واضح ہوجائے۔ سے ان اللہ، جس محبوب شائیلہ کا

میں ہوٹا مات کے لئے رحمت ہوگا۔

میں ہوٹا امت کے لئے رحمت ہوگا۔

میں ہوٹا امت کے لئے کتنی بزی رحمت ہوگا۔

# نى علىدالصلوة والسلام كى نيند ..... أيك رحمت:

نے نی علیہ العلاق والسلام کے رضار مہادک کے بوے لئے تو آپ دائی بیدار بوے اور آپ دائی بیدار بوے اور آپ دائی بیدار بوے اور آپ دائی بیلی بیال ایم بھی سو محتا اور جمیں بھی نہ جگایا۔ عرض کیا، اے اللہ کے محبوب دائی بیلی ایم والے آپ پر تیم طاری کر دی اس پروردگار نے بھی بھی سلا دیا۔ نبی علیہ العلاق والسلام نے ارشاد قربایا، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر اس لئے نیند طاری قربادی کہ بیٹماز قتنا ہواور تم لوگوں کے سامنے قضا نماز کوا وا کرنے نیند طاری قربادی کہ بیٹماز قتنا ہواور تم لوگوں کے سامنے قضا نماز کوا وا کرنے کا مسئلہ واضح ہوجائے۔ بیال سوچنے کی بات بیہ ہے کہ جس نبی ورحمت کا سوجانا بھی امت کے لئے رحمت ہوان کا جا گنا مت کے لئے رحمت ہوان کا جا گنا مت کے لئے کئی بڑی رحمت ہوگا۔

# بدوعا کے رحمت بننے کی وعا:

حدیث پاک بیل آیا ہے کہ تی علیہ العساؤی والسلام نے بیروعا ما گی ، اے اللہ!
اگر بیل کس کے لئے بدوعا کرول ، اور کسی کو ماروں تو اے اللہ! میری بدوعا کو اور میر میں کے لئے بدوعا کرول ، اور کسی کو ماروں تو اے اللہ! میری بدوعا کو اور میر میر سے برے کلمہ کینے کو اس شخص کے تن بیل رحمت بینا و بینا اور وہ بھی رحمت بین جائے و بینا۔ جس محبوب ما فیل آن کے زبان سے بالغرض بدوعا نکلے اور وہ بھی رحمت بی جائے تو اس محبوب ما فیل آن بان قبض تر بھان سے جو دعا تمیں تکلیس وہ کتنی بروی رحمت بی ہوں گی ۔



نی ورحمت کی رحمت اللعالمینی ہے جرایب نے حصہ پایا۔ مال کا حصہ:

نی علیدالعلوٰة والسلام کی رحمۃ للعالمیتی سند مال نے علمہ پایا، دنیا کو مال کے مقام کا ابھی ا تنا پند نہیں تھا۔ نی علیدالعلوٰة والسلام نے آکر وضاحت فرمائی کہ

البعنة قدمت المدام الامهات تمهار ، لئے جنت مال كے قدموں كے ينجے ہے۔
نى عليه السلام نے بى آكر بتايا كہ جو بيٹا يا بٹي اپنی مال كے چبرے پر محبت و
عقيدت كى ايك نظر ڈالے اللہ تعالى ہر نظر كے بدلے اسے آيك نج يا عمرے كے
برابرا جرعطا فرمائيں مے۔

### بیٹی کا حصہ:

آپ اللہ کے رہ وہت سے بٹی نے حصہ پایا۔ چنا نچہ وہ حرب لوگ جو اپنی بیٹیوں کو زیرہ وڈن کر ویتے تھے اور جو بٹی کی پیدائش کے بارے بٹس سنتے تھے تو ان کے چروں پرسیائی آ جاتی تھی ، ان حریوں کو نی طلیدالعلوٰ ق والسلام نے بہتی کر دی کہ جس کھر بٹس دو بیٹیاں ہوں اور باپ ان کی اچھی تربیت کرے حتی کہ ان کی شادی کر وی تو وہ جت بس میرے ساتھ ایسے ہوگا ہیے ہاتھ کی دوالگلیاں ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہیں ۔ بیجان اللہ ، بٹی کو کتنا بائد متام ملا ۔ ای لئے فتہاء نے ارشا وفر مایا کہ جس تھی ہوں اور وہ کوئی چیز کھر بش لے کر آئے تو اس باپ کو جا ہے کہ وہ پہلے اپنی بٹی کو چیز وے اور بحد بش بیٹے کو دے سے سے کہ وہ پہلے اپنی بٹی کو چیز وے اور بحد بش بیٹے کو دے سے سے کہ وہ بیٹے کو دے سے اور بحد بش بیٹے کو دے سے سے کہ وہ بیٹے کو دے سے دو اور بحد بیس بیٹے کو دے سے اور بحد بیس بیٹے کو دے سے سے کہ بیٹی رحمت نیس کے بائد مقام ملا اور لوگوں پر واضح ہوا کہ بیٹی زحمت نیس بیکہ بیٹی رحمت نیس بیکہ بیٹی رحمت نیس بیکہ بیٹی رحمت نیس بیکہ بیٹی رحمت نیس بیکے کہ بیٹی رحمت نیس بیکہ بیٹی رحمت نیس بیکے کہ بیٹی رحمت نیس بیکھ بیٹی رحمت نیس بیکے کہ بیٹی رحمت نیس بیک کے بیٹی رحمت نیس بیکے کہ بیٹی رحمت نیس بیک کے بیٹی رحمت نیس

#### بيوي كاحصه:

آپ مٹھ ہے ہے۔ العالمین سے بوی نے ہمی حصہ یایا۔ عربوں ہی بیو بوں کا کوئی پرسان حال دیں ہوتا تھا۔

بیو بوں کو ایس مصیبت میں ڈال دیا جاتا تھا کہ ان کا کوئی پرسان حال دیں ہوتا تھا۔

نہ ان کو ورا شت میں کوئی حق ملتا تھا ، خاوندا پی بیوی کو نہ طلات دیے تھے اور نہ انہیں ام جمی طرح اپنے یاس رکھتے تھے۔ وہ آئیس در میان میں بی معلق کر دیتے تھے۔ ان کا کوئی حق بھی اسلاق والسلام نے تھر بیف لاکر بیوی کوئی حق بھی اسلاق والسلام نے تھر بیف لاکر بیوی

کوعتوق داوائے۔ آپ نامی نے ارشادفر مایا خیو کم خیر کم لاھلہ تم بی سب
سے بہتر وہ ہے جوتم بی سے اپنا الل فائد کے لئے بہتر ہے۔ آپ بالی اللہ نے ایک اور موقع پرارشادفر مایا کردنیا ایک متاع ہے اور بہترین متاع نیک بیوی ہے۔ ایک اور موقع پرارشادفر مایا ، مجھے تہاری ونیا بی سے نین چریں مجوب ہیں۔ ان بی اور موقع پر ارشادفر مایا ، مجھے تہاری ونیا بی سے نین چریں مجوب ہیں۔ ان بی سے ایک چیز نیک بیوی فر مائی ۔ کویا آپ مائی آئم نے ان تعلیمات کے ذریعے سے ایک چیز نیک بیوی کے مقام کوواضح فر مایا۔

#### خاوندكا حصه:

### چھوٹے بردوں کا حصہ:

آپ دائی کے دات یا برکات کے صدیقے جھوٹے بروں نے حصہ پایا۔ چنانچہ بی علیہ الصلوة والسلام نے تعلیم دی من لم یوحم صغیرانا و لم بوقر کبیرانا فیلیس منا کہ جو چھوٹوں پر رحم بیس کرتا اور بروں کا احترام بیس کرتا وہ ہم بیس سے بی بیس۔

## علمائے كرام كا حصد:

آپ الفَلَيْمَ كَى رحمة للعالمينى علات بعى حصد بايا في عليدالصلوة والسلام نارش دفر مايا العسلماء ورثة الانساء علما انبيا كوارث بير-اوربعض روايات یں قرمایا کہ قیامت کے دن میری امت کے علماء بنی اسرائیل کے انبیاء کی ماند
اٹھائے جاکیں گے۔ اور قرمایا کہ جس نے کسی عالم بائل کے پیچھے نماز پڑھی ایسانی
ہے جیسے اس نے میرے پیچھے نماز پڑھی۔ کونکہ جب کام بڑا ہوتا ہے تو پھرمتام بھی
بڑاماتا ہے۔ حتی کہ تی علیہ العسلاقة والسلام نے ارشاد قرمایا نقیہ واحد اللہ علی
الشیطن من الف عابد کہ بزار عمادت گزار ہوں تو بھی ایک عالم ان سے زیادہ
بھاری ہے۔

# طالبعلموں كاحصيه:

تاجدار مدینہ طالبہ ہوئے ہوئے ارشاد قرمایا، من کان فی طلب العلم علیہ السلاۃ والسلاۃ والسلام نے بھی حصہ پایا۔ نی علیہ السلاۃ والسلاۃ والسلام نے تعلیم ویتے ہوئے ارشاد قرمایا، من کان فی طلب العلم کانت المجنۃ فی طلبہ جوانسان علم کی طلب میں ہوتا ہے جنت اس بندے کی طلب میں ہوتی ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ طالب المائی ارشاد قرمایا کہ جب کوئی طالب علم اپنے کھرسے علم حاصل کرنے کے لئے قدم نکال ہے تو اللہ تعالی کے فرشت طالب علم اپنے کھرسے علم حاصل کرنے کے لئے قدم نکال ہے تو اللہ تعالی کے فرشت اس کے پاؤں کے یہے اپنے پر بچھاتے ہیں۔ یوں نی علیہ السلاۃ والسلام کی رحمت للعالمین کی وجہ سے طالب علم کوعزت اور شرف بخشا گیا۔

### مجامدکا حصہ:

نی طیہ الصلاۃ والسلام کی رحمۃ للعالمینی سے مجامِ نے بھی حصہ پایا۔اللہ کے جوب بالیہ السلام کی رحمۃ للعالمینی سے مجامِ نے ارشاد قربایا کہ جب کوئی ا تسان اللہ کے راستے میں نکاتا ہے اور اسے کوئی بھی تکلیف پراللہ تعالیٰ کی طرف سے اجرتھیں بھی تکلیف پراللہ تعالیٰ کی طرف سے اجرتھیں بہوتا ہے۔ ذلک بانہم لا یصیبہم ظما و الا نصب و لا مخمصۃ فی سبیسل اللہ و لا یطون موطنا یعیض الکفار و لا ینالون من عدوا نیلا الا

کتب لهم به عمل صالح. اللّٰدکی طرف سے ان کے لئے ہر ہر باہت پرا جرکھا جا تا ہے۔ایک اورروایت میں آیا ہے کہ تی طبیدالسلام فے ارشادفر مایا کہ جاہر جب الله تعالی کے راستے میں جہاد کرتا ہے تو ایمی اس کے خون کا بہلا تطرہ زیمن برنہیں کرتا كراس سے يہلے الله تعالى اس كروس كنا مول كى مغفرت كا فيصله قرما وين بيں۔ نی علیدالصلوٰة والسلام نے ارشادفر مایا جب لوگوں کی روح قبض کرنے کا وفت آتا ہے تو ان کی روح کوملک الموت قیم کرتے ہیں الیکن جب مجاہد کے شہید ہونے کا وفت آتا ہے تو اللہ تعالی ایتا ضابطہ بدل لیتے ہیں اور ملک الموت کو ارشاد فر ماتے ہیں،اے ملک الموت!میراندیندہ میرےنام پرائی جان دےرہاہے،اباس کی روح کینے کا وقت ہے ، اب تو چیچے ہٹ جا ، اس کی روح میں خودلوں گا۔ چنانچہ صدیث یاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالی مجاہد کی روح کو خودجہم سے جدا کرتے ہیں ..... اصول توبیرتفا که ولی جو، ابدال بو، قطب جو با کتنای پژا کیوں نه جو، اگر وه فوت ہو جائے تو چونکہ اس نے اللہ تعالی کے درباری حاضر ہوتا ہے اس کئے اس کونہلا دیا جائے ، پہلے کپڑے اتار دیئے جائیں اور کفن کے کپڑے پہنا دیئے جائیں تا کہ بیہ ایک یوبینارم میں اللہ تعالی کے سامنے حاضر ہو ۔ لیکن جب مجاہد کا معاملہ آیا تو يرورد كارعالم نے اس كى محبت كے مدية استے ضابطے بدل ديئے اور فرمايا كماس كونبلانا بمى نبيس كيونكدية واب خون من نهاجكات، اب اس يانى سے نبلانے كى کیا ضرورت ہے؟ اسے کفن بہتائے کی بھی ضرورت نہیں ماس کے کیڑوں پرجوخون کے داغ کے بیں بہتر مجھے پھولوں کی طرح محبوب ہیں ، بیں جا بتا ہوں کہ قیامت کے دن بیا نبی خون آلووکیڑوں میں میرے سامنے کھڑا کردیا جائے۔ سجان اللہ۔

تاجركا حصيه:

اللدك يحبوب المنظفة كى رحمة للعالمينى سنتاج كوحمد الماريناني في عليه العلاة

والسلام نے ارشاد فرمایا سی تاجر قیامت کے دن اللہ رب العزت کے نز دیک انبیا کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ سجان اللہ

#### مزدورکا حصد:

مردورکوبھی ہی علیہ الصلاۃ والسلام کی رحمۃ للحالمینی سے حصد ملا۔ آپ مالی آبانی اسے میں ایک سے اللہ اللہ سے دیکھا
کہ اس ایک سے ابالہ سے ابالہ سے ابالہ سے مصافحہ کیا تو ہی علیہ الصلاۃ والسلام نے ویکھا
کہ ان کی تھیلی پر سے پڑے پڑے ہوئے تھے جس کی دجہ سے تھیلی بخت تھی۔ آپ مالی آبانی اس کے اب مالی آبانی آبانی اس کے اب میں بھر تو ثرتا ہوں جس کی دجہ سے میر سے ہاتھ تھے تھے ہو گئے ہیں۔ نی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ ہے میر سے ہاتھ تھے تھے ہو گئے ہیں۔ نی علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ سے میت مردوری کرنے والا اللہ تھی اور محنت حردوری کرنے والا اللہ تھی اور محنت حردوری کرنے والا اللہ تھی العملی تھی ہوتا ہے۔ کو یا ملائے کے معمد نے مقلمت مطا ہوئی۔ علیہ السلاۃ والسلام کی رحمۃ للحالمینی کے صدرتے مقلمت مطا ہوئی۔

### یژوی کا حصه:

یردی کو بھی سید الابنیا میں اللہ بنیا میں اللہ بنیا میں اللہ بنی سے حصد ملا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشا دفر مایا کہ بردی کے حوق کے بارے بیں جرئیل ابین علیہ السلام انتی وفعہ بھرے یاس آئے کہ جھے یے حول ہونے لگا کہ شاید بندے کے مرنے کے بعد اس کے بردی کو بھی اس کی ورافت میں شائل کر لیا جائے گا۔ انداز ولگا ہے کہ بردی کے حقوق کی اس کی ورافت میں شائل کر لیا جائے گا۔ انداز ولگا ہے کہ بردی کے حقوق کا کتنا ا بہتمام فر مایا گیا۔

## ينتيم كاحصيه:

نی علیہ الصافرة والسلام کی رحمة للحالمینی کے صدیتے بیٹم نے بھی حصہ بایا۔ معاشرے میں عام طور پریٹیم کوکوئی بھی کھوٹی وینے کے لئے تیار نہیں ہوتا محرنی اكرم الطفيقة في آكريتيم كے حقق مى متعين قرائے آپ الفيقة في ارشاد قرايان

يتيم ..... ني اكرم الفيلم كانظر من

مشہورروایت ہے کہ جی علیہ الصلوٰۃ والسلام حید کے دن گرے مبحدی طرف تشریف لانے گئے راستے ش آپ مشاہ نے کھے بچوں کو کھیلتے ویکھا۔ انہوں نے اس کے کہ بچوں کو کھیلتے ویکھا۔ انہوں نے اس کے کہ بھر کہ اس کے اسلام سے میں آپ مشاہ موش کیا تو جی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کے ابتدا پ مشابی آپ کے تشریف لے گئے۔ نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آگے جل کر ویکھا تو ایک ہے کو خاموثی کے ساتھ اواس بیٹھا دیکھا۔ آپ مشابی اس کے قریب دک گئے۔ آپ مشابی نے اس نے سے بو چھا، جہیں کیا ہوا ہے ، کیا وجہ ہے کہ تم اواس اور پر بیٹان نظر آ دے ہو؟ اس نے سے بو چھا، جہیں کیا ہوا ہے ، کیا وجہ ہے کہ تم اواس اور پر بیٹان نظر آ دے ہو؟ اس نے روکر کہا ، اے اللہ کے حجوب مشابی ہے جو میر سے کے جوب مشابی ہے جو میر سے کے جوب مشابی ہے جو میر سے کے جوب مشابی ہے جو میر سے لئے کیڑے کا دیتا ، میری ای جھے نہلا کر نے کیڑے بہا دیتا ، میری ای جھے نہلا کر نے کیڑے بہا دیتا ، میری ای نے ش کیا ال

آپ الفاقة اسے لے کرواہی اپنے کمرتشریف لائے اورسیدہ عائشہ صدیقة اسے فرایا جہرا اانہوں نے موش کیا، لمبیك یا دسول المله اساللہ اساللہ کرسول الملہ اساللہ اسے اساللہ اسالہ اساللہ اسالہ اساللہ اسالہ اساللہ اسالہ ا

بے کو فرمایا ، آج تو پیدل چل کرمسجد شن تیس جائے گا بلکہ بھرے کندھوں پرسوار ہوکر جائے گا۔

نی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس پہتم ہے کواسیٹے کندھوں پرسوار کرلیا اوراس حالت بیں اس کلی بیں تشریف لائے جس بیں ہے کھیل رہے تھے۔ جب انہوں نے رید معاملہ دیکھا تو وہ روکر کہتے گئے کہ کاش! ہم بھی پیتم ہوتے اور آج ہمیں بھی نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کندھوں پرسوار ہوئے کا شرف تعییب ہوجا تا۔

نی علیہ العسلاۃ والسلام جب معید میں تظریف لائے تو آپ مانی آئی منبر پر بیٹھ گئے تو وہ بچہ یٹے بیٹے نگا۔ نی علیہ العسلاۃ والسلام نے اسے اشارہ کرے قرمایا ، کہتم آئی ترمین برنیس بیٹھو کے بلکہ میرے ساتھ منبر پر بیٹھو گے۔ چنا نچہ آپ ماٹی آپ ماٹی آپ ماٹی آپ ماٹی آپ ماٹی کے سر پر ہاتھ دکھ کرارشا وقر مایا کہ جو اس نے کواپنے ساتھ منبر پر بنٹھایا اور پھراس کے سر پر ہاتھ دکھ کرارشا وقر مایا کہ جو مختص بینیم کی کفالت کرے گا اور محبت وشفقت کی وجہ سے اس کے سر پر ہاتھ کھیرے گااس کے ہاتھ کے بیٹے جننے بال آئی سے اللہ تھائی اس کے نامہ واعمال میں اتی شکیاں لکھ وے کا۔

## سأنل اورمحروم كاحصه:

نى ورحت كى رحمة للعالميني سے سائل اور عروم كو بھى حصد ملا۔ چنا نچے قرآن م مجيد شل الله رب العزت كا اوشاد ہے وَ فِي اَهْ وَ الْهِمْ حَلَّى مَّهُ لُومٌ لِلسَّائِلِ وَ الْمَهُورُومِ لِعِن الْمَحْرُومِ لِعِنَ امِيرِلُوكُوں كے مالوں ش سائلين كا بھى حصد ہوتا ہے۔

### بشرمندول كاحصه:

نی علیہ الصلوة والسلام کی رحمۃ للعالمینی سے جنر مندول نے بھی حصہ پایا۔ چنانچہ نی علیہ الصلوة والسلام نے ارشادفر مایا، کہ جنر متدمومن بے جنر مومن سے اللہ 

#### غلامول اوربا ندبول كاحصه:

سيدالا ولين والآخرين علية إلى رحمة اللعالمينى سے قلاموں اور باعد يوں كو المحالمينى سے قلاموں اور باعد يوں كي حصد ملا۔ في عليد العملوقة والسلام جب وفيا سے تشريف في جانے گئے تو اس وقت آپ ملي المحسلوقة المحسلوقة و ما ملكت المحسلوقة المحسلوقة و ما ملكت المحسلونة المحسلوقة و ما ملكت المحسلونة المحسلونة المحسلونة و ما ملكت المحسلونة المحسلونة و ما ملكت المحسلونة المحسلونة و ما ملكت المحسلونة المحسلونة المحسلونة المحسلونة المحسلونة المحسلونة و ما ملكت المحسلونة المحسلونة المحسلونة و ما ملكت المحسلان من المحسلون المحتان محتان محت

#### چاتورول کا حصه:

انسان تو انسان بی بی ، جانوروں کو بھی آپ شین کے اللہ المین سے حصد ملا۔ چنا نچہ نی رحمۃ للحالمین سے حصد ملا۔ چنا نچہ نی علیہ العملوٰ قاوالسلام نے قرمایا کہ جیسے زمانہ جا المیت میں جانوروں کو تکلیف دی جاتی تھی تم ان کواس طرح تکلیف مت دو۔

زمانہ جا ہلیت یک جب بارش نہ ہوتی تو ایک جانور کی دم کے اوپر کوئی تنظر
باعد حکراس کو آگ کی اوی جاتی تھی۔ جب آگ گئی اور جانور کی دم جلتی تو وہ تر پتا
احجملتا تو وہاں کے لوگ جے مسکراتے اور جھتے تھے کہ جانور کے اس تر پنے کی وجہ
سے بارش آئے گی۔ ٹی علیہ العسلوق والسلام نے ایسی بری حرکتوں سے منع فرما دیا۔
بلکہ اگر آ دی اپنی سواری کا جانورر کے تو اس کے والے پانی کا خیال رکھنے کا بھی تھم
فرمایا ہے اور رہیمی تعلیم دی ہے کہتم اس کو بلا دجہ تکلیف نہدو۔

#### جنات كاحصرً:

جنات کومی ٹی اکرم والم کھے کی رحمۃ للعالمینی سے حصہ طا۔ چنانچہ نی علیہ

الصلاة والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگرتم میں سے کوئی آ دی قضائے حاجت سے فارغ ہونے کے لئے ویرائے میں بیٹے تو وہ ہم اللہ پڑھ لیے فارغ ہونے کے لئے ویرائے میں بیٹے تو وہ ہم اللہ پڑھ لیے اس کے ہم گا اور اگر وہاں سے اس کے ہم گرواللہ تعالی کی طرف سے آبک پردہ آ جائے گا اور اگر وہاں جن موجود ہوں کے تو ان کو بے پردگی کا کوئی مسئلہ پیش فیس آ نے گا۔ پھر فرمایا کہ جب تم قضائے حاجت سے فارغ ہوتو ہڈی وغیرہ سے پا خانہ کو صاف ندکرو کیونکہ بڑیاں جنوں کی فذا ہوتی ہیں۔ جنات کے حقوق کی مطاب فرمات ہوئے ہوئے تعلیم دی کہ ایسا کام ندکرنا جس سے جنات کو لکیف پہنچے۔

#### درختوں کا حصہ:

در دنو ل کو بھی نی علیہ العملاۃ والسلام کی رحمۃ للحالمینی سے حصہ طا۔ نی علیہ العسلاۃ والسلام نے ارشاد قرمایا کہ آوی کو بلامتعمد ور شت کے ہے کو بھی نہیں تو رُنا و با العسلاۃ والسلام نے کہ جو سر سیز پیدور شت کے ساتھ دگا ہوتا ہے وہ اللہ تعالی کا ذکر کر رہا ہوتا ہے۔ نی علیہ العسلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہتم پھلدار ورخوں کے پیچ پیشاب یا خانہ نہ کیا کرو محابہ علیہ نے عرض کیا ،اے اللہ کے نی ملی ایس میں کیا تھا تہ ہوتا ہے وہ اللہ کے آپ ملی ایس میں کیا اس میں کیا کہ حب سور ن بائد ہوتا ہے تو کہ جب سور ن بائد ہوتا ہے تو اس کی دھوپ کے ساتھ ورخت کا سایہ بھی گھٹٹا اور بردھتا ہے۔ محابہ علیہ نے عرض کیا ،اے اللہ کے نی ملی اللہ کے نی ملی اللہ کے کیا ،اے اللہ کے نی ملی اللہ کے اس ایس کی عیادت میں دشت ورخت کی اللہ کے حضور سجدہ ریز ہور ہا ہوتا ہے۔ اس کی عیادت میں دش شد یا کرو۔

ئر دول كاحصه:

تى عليدالسلوة والسلام كى رحمة للعالمينى سے جہاں اتساتوں ،جنوں ، نباتات

اور جما دات کو حصد ملا وہاں مُر دول کو بھی حصد ملا۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تعلیم ویتے ہوئے ارشاد قرمایا، اذک سووا مسحسامسین مسوتسا تھم کرتم اینے مُر دول کی اچھائیاں بیان کیا کرو۔اگر اس میں کوئی غلطی ،کوتا ہی اور خامی بھی تقی تو اس کے تذکرے سے منع قرمادیا۔

# حضرت جرائيل ملايتم كاحصه:

محبوب فدا المنظمة كى رحمة للعالمينى سة فرشتول نے بحى حصد بايا - نى عليه السلاة والسلام نے ايك مرجه حضرت جرئيل عليه السلام سے بوچها، جرئيل! كيا متهيں بهى ميرى رحمة للعالمينى سے يحه حصد ملا؟ جرائيل عليه السلام نے عرض كيا، السالام نے عرض كيا، الله كحبوب طافيقالم! كى بال - بوچها، وه كيے؟ جرائيل عليه السلام نے عرض كيا، وه اس طرح كه آپ كى تشريف آ ورى سے پہلے شل نے اپنى آ محمول سے شيطان كا براانجام و يكها تھا، اس لئے جھے اپنے بار سے ميں و راگار بتا تھا كه پروئيل كريراكيا معاملہ بنے گا، ليكن جب آپ طافيقالم تشريف لائے تو الله رب العزت كر آن ياك ميں مير سے بار سے ميں ارشاد فر بايا إلله لَقُولُ دَسُولِ كويم ، في في الله تو الله دب الله تعالى في الله تعالى الله تعالى الله تعالى الله تعالى رحمة للعالمينى في مير انجام بواكر ميراائجام الجها بوگا \_البذا آپ كى رحمة للعالمينى سے ميں نے بحى حصد باليا ہے۔

تىرى جھاؤں بھی گھنی ہے ....

اب اس سے انداز ہ لگاہیئے کہ وہ ٹی ورحمت مٹائیکٹی جو جہا توں کے لئے رحمت بنا کر بیسیج محکے ان کی رحمۃ للعالمینی سے ہرا یک نے کتنا حصہ پایا۔ای لئے کسی شاعر نے کہا: وہ جو شیریں کئی ہے میرے کی مدنی تیرے ہونؤں سے چھنی ہے میرے کی مدنی تیرا کیمیلاؤ مہت ہے جیرا قامت ہے بلا تیری چھاؤں میں کمنی ہے میرے کی مدنی تیری چھاؤں میں کمنی ہے میرے کی مدنی دست قددت نے تیرے بعد پھر ایسی تفویر نہ بنائی نہ بنی ہے میرے کی مدنی نہ بنائی نہ بنی ہے میرے کی مدنی تسل درنسل جیری وات کے مقروش جی ہمنی ان فی عرف کی مدنی ان فی ہے میرے کی مدنی

# امت محديد برانندنعالي ي خصوصي نوازشات

تعالی این رحمت معدو بارواس کوکیر مدوالس اونا دیتے ہیں۔ اگر کوئی کمرے لکل كر كمناه كريج الله تعالى اس كوداليس كمريج يا ديتے ہيں۔ ی امرائیل میں ہے اگر کوئی آ دی جہب کر محناہ کیا کرتا تھا تو اس کے وروازے برلکے دیاجاتا تھا کہ قلال آ دی نے جیسے کر ممناہ کیا ہے۔ کویا لوگوں کے سامنے اس کی رسوائی ہوا کرتی تھی لیکن اللدرب العزت نے اس مجنے ارامت کے ساتھ بردہ یوٹی کا معاملہ فر مایا۔ کتنے عی ایسے لوگ میں جو چیب حیب کر گناہ کر تے ہیں مراللہ تعالی استے کریم ہیں کہ پھر بھی لوگوں کی زیانوں سے ان کی تعریفیں کروا دیتے ہیں۔ کبیرہ مناہوں کے مرتکب ہونے والے اور اپنے بروردگار کے حکموں کو پس پشت ڈالنے والے جومزا کے مستحق تنے ان پر بھی پروردگار کی طرف سے ب رجمت ہوئی کہ اللہ رب العزمت نے ان کو دنیا کے اعدد رسوا کرتے کی بجائے اپنی رحمت كى جاوريس جمياد باءاس كے كمكن ب يدى وقت بحى توبدكر كے توبدير ك اوربندے کے درمیان معاملہ ہے۔ میں مروردگاراس کی توبد کو تبول قرمالوں گا۔ وریث یاک میں آیا ہے کہ جب نی اسرائیل کے لوگوں نے چھڑے کی ہوجا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبیہ کی تعولیت کے لئے فر مایا کہتم یا ہر نکلو، میں ایک یا دل کے ذریعے اندجرا کردوں گا ہتم میں سے جن لوگوں نے چھڑے کی ہوجانہیں کی وہ اسینے ہاتھوں میں چھریاں پکڑ لیس ادر ان لوگوں کو ماریں جنہوں نے چھڑے کی عبادت كي فاقتلوا انفسكم تم قل كروايي جانون كويواس وقت توبركي قبوليت يراليي كرى شرا لط لكائي جاتى تحيى -ليكن امت محريد شيكة كے لئے برورد كارنے ان مختیوں کو دور فر ما دیا۔ چنا نجیہ سوسال کا کا فراورمشرک مجمعی کوئی ہو، اگر وہ کسی دن اللہ ك حضور بين كرسيج دل سے توبيكر في وردگاراس كى توبيكو تبول فرمالين بي \_

🧬 پہلی امتوں کے بارے عمل کماہوں عمل سے بات ملتی ہے کہ جب ان کے

کیڑوں پرنا پاکی لگ جاتی تھی ، تی اور پیٹاب پا جانہ وغیرہ تو انہیں اس کیڑ ہے کو کا ثان پڑتا تھا، لیکن امت محدید علیٰ اللہ تعالیٰ نے آسانی قرمادی کہا کرکسی طرح کی نا پاکی بھی جسم کے ساتھ کے تو اس کو دھونے اور پاک کرنے کے لئے مسرف تین چلو پانی کائی ہوجا تا ہے۔ اگر کسی کیڑے پرنا پاکی گے اور وہ اسے تین یاردھو لے تو وہ کیڑ اس کے لئے دویارہ قابل استعال ہوجا ہے گا۔

کی بی اسرائیل کو تھم تھا کہتم نے جس صنوے گناہ کیا ہتم اپنے اس عضو کو کا تو سے تو ہم تمہاری تو بہ کو تبول کریں ہے۔لیکن اللہ رب العزت نے است تھریہ کے لئے اس سختی کوا ٹھالیا اور آسانی فرمادی۔

فی امرائیل کاوگ جب زکوۃ دیے شے قوان کو تھم تھا کہ وہ اپنی زکوۃ کے مال کو پہاڑی چوٹی پر جاکرر کھیں، پھرایک آگ آئے گی اوراس مال کوجلا دے گی، ایکن اگراس میں کسی کا حرام کا مال موجائے گی، لیکن اگراس میں کسی کا حرام کا مال موجائے گی، لیکن اگراس میں کسی کا حرام کا مال موجائے گی، لیکن اگراس میں کسی کا حرام کا مال موجائے آگ آئے اس کو شہلاتی اور پوری قوم کو پہتے تال جاتا کہ کسی کے پاس حرام کا مال ہے ۔ بالآخر تفتیش شروع ہوتی اور پول حرام مال والے کی رسوائی ہوتی ۔ اللہ تعالی جوابیر نے اس امت سے اس تختی کو دور قرما دیا ۔ کشی تجیب بات ہے کہ آک بھائی جوابیر ہے، آگر وہ ذکوۃ تکالنا چاہتا ہے تو وہ اس بھائی کو دے سکتا ہے جو قریب ہے، قریب رشتہ داروں اور پڑوسیوں کو بھی دے سکتا ہے ۔ انسانوں کا مال آگ جواب خاور وہ کسی کے کام نہ آگے ، اس کی بچائے اللہ تعالی نے اس مال کو قائل استعال بنا دیا ۔ اس مال میں اگر اور پٹے بھوڑ دیا دیا ۔ دیا میں رسوانیس فرمایا۔ دیا ۔ دیا میں رسوانیس فرمایا۔

الله الله العزت نے نی ورجت الله کی رحمت الله الله کی الله الله کی کے صدیقے اس امت کو چنداور خاص تعتیں مجمی عطافر ما تیں۔ نبی علیه الصلاقة والسلام نے ارشاد فر مایا

و جوآ دی طاحون کی حالت میں مرے گا اسے قیامت کے دن شہیدوں کی تطار میں کھڑا کیا جائے گا۔

ع جونس پین کی بیاری میں مرے کا وہ بھی قیامت کے دن شہیدوں میں شار کیا ما یک

و جوض جل کرمرے گا قیامت کے دن وہ می شہیدوں میں شامل کیا جائے گا۔ جوض مکان گرنے سے دب کرمرے گا لینی ایک پیڈنٹ کی وجہ سے اچا تک مرے گا اس کو قیامت کے دن شہیدوں میں شامل کر دیا جائے گا ۔ حتی کذا کر کوئی عورت ہے کی ولا دت کے دفت فوت ہوجائے گی تو اللہ تعالی اس عورت کو بھی۔ قیامت کے دن شہیدوں میں شامل فرمادیں گے۔

امت كغم من بي اكرم والله كارونا:

احادیث مبارکہ بین آیا ہے کہ نمی علیہ العسلاۃ والسلام جب تہجد کی نماز میں تلاوت قرآن مجید فرماتے اور ان آیات بیں پہلے والی قوموں کا تذکرہ پڑھتے لینی الی آیات پڑھتے جن بھی اللہ تعالی نے قرمایا کہ ہم نے ان قوموں کے ساتھ بہ معاملہ کیا

وَعَـادًا وَ قَـمُـودًا وَ اَصْــطَبَ الرَّمِيِّ وَ قُرُونَا ، بَيْنَ دَلِكَ كَيْبَرًا . وَ كُلًا صَرَبْنَالُهُ الْاَمْقَالَ وَ كُلًا تَبَرْنَا تَعْبِيْرًا ﴿الْرَكَانِ:٢٨)

جب ان قومول کے حالات کا تذکرہ ہوتا تو ٹی علیہ العسلوٰۃ والسلام کو فورآ اپنی گئیکا رامت کا خیال آ تا اور آ پ علینم ان آ پیوں کو پڑھتے ہوئے رویزئے۔

## ني اكرم المنتل كى دعاؤل كاحسار:

آپ دائی آئی کی دلی مبارک می چندسفید بال آگے آک کی نے پوچھا، اے
اللہ کے محبوب دائی آئی آپ کے بال مبارک جلدی سفید ہوگئے۔ آپ دائی آئی آئی فرایا، مجھے سورة موداوراس طرح کی دوسری سور آؤل نے بوڑھا کردیا ہے۔ آوجب
آپ مہلی امتوں کا تذکرہ پڑھے آؤآپ اپنی امت کے بارے میں اگر مند ہوجاتے
اور دعا کرتے کہ اے اللہ امیری امت کے ساتھ دھت کا معالمہ فرما تا۔ بید دعا کی
ما تھے ہوئے آپ دائی آئی مرکی مہارک آنوؤل سے تربوجاتی اور سین مبارک پر
می آنوگرتے اور بھی بھی یاؤل مبارک متورم ہوجاتے۔ بعض روایات میں آیا
ہے کہ کھانا کھانے کے دوران جب آپ دائی آئی کو اپنی امت کا خیال آتا تو
آپ دائی آئی کھانا جوڑ دیے اور امت کے لئے دعا کرنے میں مشغول ہوجاتے۔
معلوم ہوا کہ نی علیہ العسلان والسلام کی دعاؤں نے اس امت کا جا روں طرف سے
معلوم ہوا کہ نی علیہ العسلان والسلام کی دعاؤں نے اس امت کا جا روں طرف سے
احاط کیا ہوا ہے۔ جواس امت کی می علی کردی ہیں اور اللہ تعالی کی طرف سے
آسانیاں پیرا ہوئے کا صب بین وی ہیں۔

ني اكرم مطلكم كاخصوصى انتياز:

یادر کھنا کہ است کے میں رونا ہم نے کا بول بیں پہلے والے انہا کے بارے بی جیس پڑھا۔ است کے میں رونا ہی طیرالسلوٰ قا والسلام کا ایک اتمیاز ہے۔ آپ میں جی بی میں رونا ہی طیرالسلوٰ قا والسلام کا ایک اتمیاز ہے۔ آپ میں بی بی میں روتے ہوئے یا دوسے اس استی ، یا رب استی فرمایا کرتے تھے۔ پہلے انہیاء کے ساتھ قویہ معاملہ واکہ اگران کی قوموں نے ان کی دعوت کو تھول نہ کیا تو انہوں نے بدوعا کی کرویں۔ صفرت نوح طیرالسلام نے تو یہاں تک کے دیا دی آپ کا فرون کا کوئی ایک کو میں الکو میں میں الکو میں میں الکو میں میں الکو میں الکو میں بی الکو میں بی الکو میں الکو میں بی نہ الکو میں بی تھوڑ نا کمر ہی میں السلام کے لئے کھا وری معاملہ تھا آپ میں ہی بی تو وقت اشحے اورائی کی کہا رات کے وقت اشحے اورائی کی کہا کہ است کے لئے دعا کی مالے تھا آپ میں میں است کے وقت اشحے اورائی کا کوئی آبے کا رامت کے لئے دعا کی مالے تھا۔

ہرنی میلام کے لئے ایک دعا کا اختیار:

نی علیہ العساؤة والسلام نے ارشاد قربایا کہ اللہ تعالی نے ہرٹی کو ایک ایسا افتیار دیا کہ وہ جو بھی دعا ما تکیں اس دعا کو ای طرح قبول کر لیا جائے گا۔ محابہ کرام رضی اللہ عنہم ہو چھا ، اے اللہ کے نبی اللہ تاہم اللہ کیا ہر نبی نے دعا ما تکی ؟ آپ ما تھی ہے ارشاد قرمایا ، ہاں۔ محابہ کرام پھر ہو چھا ، اے اللہ کے نبی ملک ایس نے اس دعا کو این آپ نے بھی دعا ما تکی ؟ نبی ورحت ملک نے قرمایا ، نیس بی ورحت ملک نے قرمایا ، نیس وہ دعا ما تکوں گا اور اپنی امت کے کنہ گاروں کی بخصی کا سبب بن جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔

روزمشرامت محدبد کی پیچان:

تى اكرم المفلف نے ارشادفر مایا كريمرى امت كوك قبرول سے افيس مي تو

ش ان کے لئے شفاعت کروں گا۔اسے شفاعت کری گئے ہیں۔اللہ تعالی اس شفاعت کی وجہ سے ان کومعاف قرمادیں گے۔سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہانے پوچھا، اے اللہ کے میں شائی ہم ان ہوں گے۔سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہان میں سے اپنی امت کو کیسے پہنا ہیں گے؟ آپ مائی ہم نے قرما یا کہ ہمرے امتیوں کے جو وضو کے احدا میوں کے اللہ تعالی قیامت کے دن ان کوتورائی بنادیں کے۔جس کی وجہ سے وہ تمام انسانوں میں ممتاز نظر آئیں گے۔اس طرح میں اپنی امت کے وہ کول کو پہنان لول کا اللہ تعالی است کے اس طرح میں اپنی امت کے لوگوں کو پہنان لول گا۔

#### بلاحساب جنت میں داخلہ:

ا بك روايت من آيا ہے كدئى طير الصلوة والسلام في ارشاد قرمايا كداللدرب العزت قیامت کے دن میری امت کے ستر بزادلوگوں کو باؤ حساب کتاب جنت عطا فرمائے گا اور ایما برجنتی اینے ساتھ ستر بزار گنهگاروں کو لے کر جنت میں جائے گا۔ مثال کے طور پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متام کے ستر بزار لوگوں کو بلا حساب جنت ملے کی چراہیے ہر فقیمہ کوائی چروی کرنے والے ستر بزار لوگوں کو اسية ساتعه في كرجنت بن جانب كاموقع في على اكرستر بزاركوستر بزار سي ضرب ویں تو اس امت کے ایک ارب جالیس کروڑ انسان بلاحساب و کتاب جنت میں داخل كروسيخ جائيس كے اللہ رب العزب كي طرف سے جب بيدعده موكم إتواللہ ك محبوب والمنتفظ محرد عاكس ما تكت رب كدا الله! بيتو مرف است نى لوك بلا حساب کتاب جنت میں جائمیں کے ان کے علادہ اور بھی تو ہوں کے تو پروردگار عالم نے وعدہ فرمایاءاے محرے ہی ورحت الفیکم! آپ کی وعاوَل کواور آپ کے رونے کوش نے قبول کرایا اور میں وحدہ کرتا ہول کر قیامت کے دن میں آپ کی امت کے لوگوں بیں سے تین کویں بھر کر چینم سے تکائی دوں گا اور ان کواپی رحمت

ہے جنت عطا کردول گا۔

### ميراث آدم علم عد تي اكرم عليم كالبرى حصد:

محبوب فدا الله فرایا، که قیامت کے دن تمام انسانوں کی (120)

ایک سوہیں مغیں ہوں گی۔ اللہ تعالی ان جی سے (80) ای مغیں میری امت کی بنائیں سے اور (40) میا ہیں مغیں میری امت کی بنائیں سے اور (40) میالیس مغیں باتی انہا کی امتوں کی بنیں گی۔ سبحان اللہ و دیکھیں کہ جب باپ کی میراث تقیم ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی و دو صے بنے کواور ایک حصہ بنی کو ملتا ہے۔ اس طرح جب معترت آ دم جام کی میراث تقیم ہوئی تو سب انہا کو ملنے والا حصہ وقتری حصہ بنا اور محبوب اللہ کی میراث تعیم ہوئی تو سب انہا کو ملنے والا حصہ وقتری حصہ بنا اور محبوب اللہ کی میراث تعیم ہوئی تو سب انہا کو ملنے والا

# روزمخشرامت محديد ملينيتم كومجد عاهم:

نی علیہ السلوۃ والسلام کے ارشاد کا منہوم ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن میری امت کو بجدہ کرنے کا حکم دے کا ۔ البقدامیرا جو بھی امتی اللہ تعالی کو بجدہ کرے کا اللہ تعالی اس بحدے کی وجہ ہے اس کو جند مطافر ما تیں گے۔

## امت کے م کی انتہا:

ایک روایت ش آیا ہے کہ ایک مرتبہ صفرت جرینل میں ہی علیہ العملاۃ و
السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اللہ کے محبوب شائیۃ نے محسوں کیا کہ
جرینل میں کی خوردہ دیاں کہ رہے ہیں۔ آپ مشائیۃ نے ہوئیں، جرینل! کیا محالمہ
ہرینل میں آج آپ کو غزدہ دیا ہوں۔ چرینل میں نے عرض کیا ،اے محبوب کل
جہاں! میں اللہ کے تھم سے آج جہتم کا نظارہ کر کے آیا ہوں۔ اس کو دیکھنے کی وجہ
ہیں اور غم کے اثرات ہیں۔ نی علیہ العملاۃ والسلام نے ہو جما، جرینل! بناؤ
جہتم کے کیا حالات ہیں؟ عرض کیا، اے اللہ کے تی مشائیۃ یا جہتم کے اندرسات

در بے ہول گے۔ ان میں سے جوسب سے یہ ہوگا اس کے ایر اللہ تعالیٰ منافقوں کورکیس گے۔ جیسا کر آن بجید میں فرمایا گیا ان السمنافقین فی المدرك الاسفل من المنار اس سے اور والے (چھے) ور بے میں اللہ تعالیٰ مشرك لوگوں كو دالیس کے۔ اس سے اور پانچویں ور بے میں اللہ تعالیٰ سورج اور چاند كی پرستش دالیس کے۔ اس سے اور پانچویں ور بے میں اللہ تعالیٰ آتش پرست لوگوں كو دالیس کے، چوشے در بے میں اللہ تعالیٰ آتش پرست لوگوں كو دالیس کے، چوشے در بے میں اللہ تعالیٰ آتش پرست لوگوں كو دالیس کے، ورسر ور بے میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں كو دالیس کے۔ یہ كہدكر صورت جرئيل عليه السلام خاموش میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں كو دالیس کے۔ یہ كہدكر صورت جرئيل عليه السلام خاموش میں اللہ تعالیٰ عیسائیوں ہوگئے ہیں؟ بتاؤ كہ بوگئے رہوں ہوگئے ہیں؟ بتاؤ كہ پہلے در بے میں كون ہوں ہو گے جرئيل! آپ خاموش كيوں ہوگئے ہیں؟ بتاؤ كہ پہلے در بے میں كون ہوں ہو گئے؟ عرض كيا ، يارسول اللہ ماؤلگائی اسب سے اور والے پینی پہلے در بے میں اللہ تعالیٰ آپ كی امت کے تنهاروں كو دالیں گے۔

جب آپ الفائق نے بیستا کہ میری امت کے گنبگاروں کو مجی جہنم میں ڈالا جائے گاتو آپ الفیق نے بہت میں ڈالا جائے گاتو آپ اللہ کے حضور دعا کیں کرنا شروع کردیں۔ کی ایول میں تکھا ہے کہ تین دن ایسے گزرے کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب الفیق مجد میں نماز پڑھنے کے لئے تشریف لاتے ، نماز پڑھ کر جرے ہیں تشریف لاتے ، نماز پڑھ کر جرے ہیں تشریف لے جاتے ، جمرہ بند کر لیتے اور جمرے کے اندر پروردگار کے سامنے آہ وزاری میں مشغول ہوجائے۔

صحابہ کرام رضی اللہ عنیم جران ہوتے کہ نبی علیہ الصافی و السلام پر بید کیا خاص کیفیت ہے کہ کس سے بات چیت بھی نہیں کرتے اور نماز پڑھنے کے بعد جرے کی تنہائی کو اختیار فرما لینے ہیں ۔ گھر بھی تشریف لیے جارہے۔ یہ کیا معاملہ بنا؟ جب تیسرا دن ہوا تو سیدنا صدیت اکبر مقطعت برداشت نہ ہوسکا۔ وہ آپ مالیکی میں اور کہا السلام علیکم ، مالیکی اور کہا السلام علیکم ،

کوئی جواب ندملا۔ جب کوئی جواب ندملاتو حضرت صدیق اکبر عظاموالیس جلے مجئے ا در انہوں نے روتے ہوئے جا کر معزرت عمرائن الخطاب علیہ سے کہا ،عمر! نبی علیہ الصلوة والسلام نے اس وفت میرے سلام کا جواب عطائبیں قرمایا ، البذا آپ جائیں ممکن ہے کہ آ یہ کوسلام کا جواب ل جائے۔ چٹانچے حضرت عمر عظام جمرہ مبارک کے دروازے برآ نے اورانہوں نے بھی او چی آ واز سے تین مرتبہ سلام کیا مکرنبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف ہے جواب کی آ وازاد فجی نہ آئی۔ چنا نیروہ بھی بھی سمجھے کہ ابھی درواز ہ کھلنے کی اچا زست ٹیس ہے لہذا وہ بھی واپس تشریف لے مجتے۔واپسی پر ان کی ملاقات حضرت سلمان قاری پھے ہے ہوئی۔حضرت عمرابن الخطاب پھینے نے ان سے کہا ،سلمان ! آپ کے بارے میں نی علیدالعلوۃ والسلام نے ارشاوفرمایا السلسان منا اهل البيت كهلمان تومير الليت من سه ب-اس ك آب جائيں موسكا ہے كہ آب كى وجہ سے الله تعالى درواز و كھلنے كا سبب بنا ويں ۔ چنانچدانہوں نے بھی آ کرسلام کیا ۔لیکن نی علیدالعسلوٰ والسلام کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا۔ اس کے بعد حصرت علی عصصت کیا گیا جب ان سے کہا گیا تو انہوں تے سوجا کہ بیں اس کے بارے بیں کوئی اور حل کیوں شد کروں ۔ چنا نچہ وہ خود دروازے برجانے کی بجائے اسیے محر تشریف کے اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت فاطمة الزبراء عظاء سے قرمایا کہ تی علیہ الصلوة والسلام برتین ون سے الی کیفیت بكرآب النيكم تجرك تهائى من بين، جب معدين تشريف لات بين توجيرة ا توریخم کے آثار ہوتے ہیں ، آتھیں آید بدہ محسوں ہوتی ہیں اور نبی علیہ الصلوٰۃ و السلام كسى سے كلام بھى جيس قرمائے ، للذا آپ جائيں اور درواز و كفتك عنائيں ، ہوسك ہے كہ آ ب كى وجد سے ورواز و كھول ديا جائے۔ چنانچيسيده قاطمة الز براءرضى الله

عنها تشریف لائیں اور انہوں نے بھی آ کرنی علیہ انصلاۃ والسلام کوسلام کیا۔ بالآخر محبوب علی آخ ان کی آ واز مردرواز و محولا اورائی بٹی کوا تدر بلالیا۔سیدہ فاطمۃ الزبراء على في يوجهاء الدالله كي يوب المنظم! آب يربيكيا كيفيت بكرتين دن سے آپ مجلس میں بھی تشریف فرمانہیں ہوتے ، جمرے کی تنہائی کوا ختیار کیا ہوا ہے اور چبرة انور يربحى تم كے آجاريں اس وقت نى عليدالعلوة والسلام نے بير بوری بات بتائی کہ جھے جرئیل علیدالسلام نے آ کر بتایا کہ میری امت کے پچھ گنھگار الوگ جہنم میں جا کیں گے، فاطمہ! مجھے اپنی امت کے ان گنبگاروں کاغم ہے اور میں اسے مالک سے فریا دکرر ہاہوں کہ وہ ان کوجہنم کی آگ سے بری فر مادے۔ یہ کہد کر تی علیدالصلوٰ والسلام نے پھر اس اسجدہ فرمایاحتی کداس مجدے کے اندر بھی روتے رے۔ بالآ خراللہ تعالی کی طرف سے وعدہ آسمیا کہا ہے مجوب او کسوف یعطیات رَبُكَ فَتَوْطِنِي كَوَاللَّهُ تَعَالَى آب كوا تَنَاعِطا كروے كاكرآب واضى بوجاكيل كے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوة والسلام نے ارشادفر مایا کہ اللہ تعالی نے مجھے وعدہ کرلیا ہے لبذاوہ قیامت کے دن جھے رامنی کرے گا اور ش اس وفت تک رامنی نبیس ہوں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں ٹہیں چلا جائے گا۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوٰة والسلام بابرتشريف لاسة \_

# روزمخشراولادآ دم الطيعة كي سميري

حضرت سلمان فاری فظاہ سے روایت ہے کہ قیامت کے دن مورج وس گنازیادہ تیز ہوگا اور ہر آ دی کو بوں محسول ہوگا کہ سورج ذین سے چند گز کے فاصلے پر ہے۔ دھوپ کی بختی کی وجہ سے لوگ بیٹے میں ڈویے ہوئے ہوں سے ۔ سات تتم کے دھوپ کی بختی کی وجہ سے لوگ بیٹے میں ڈویے ہوئے ہوں سے ۔ سات تتم کے آ دمیوں کوعرش کا سابہ تھیب ہوگا۔ نی علیہ العسلاق والسلام نے ارشا دفر مایا کہ مخلوق

دھوپ اور پیاس کی وجہ ہے تڑپ رہی ہوگی اور کوئی پرسمان حال نہیں ہوگا ای حالت میں کی ہزارسال گزرجا کیں گئے۔

## حضرت آدم ميلام كي خدمت مي درخواست:

بالآخرسب لوگ بریشان موکر معترست آ دم علیدالسلام کی خدمت میں پیش مول كاوركيس كيدا ابدانا قدم معنا اعتاد عاباجان! آب عار عماته آك قدم بردهايئ اورالله كح مفور عرض يجيئ كها الله ااس تخق كوبرواشت كرنامشكل ہے آپ ہم سے حساب لے لیجئے تا کہ ہم نے جہاں جانا ہے وہاں جلدی پھنچ جائیں۔ بیکی تو ہاری پرداشت سے باہر ہے، مرحصرت آدم علیہ البلام اس وقت يد كبت موسة الكارفر مادي مح كفيس على في المحاليا تقا اوراس داند کے کھاتے ہے بیس تین سوسال تک روروکرمعا فیاں ما تکار ہا، .....حدیث پاک میں آیا ہے کہ پورے انسانوں کے جننے آنسو میں وہ سارے کے سارے دسوال حصہ بیں اور توجھے آئسو حضرت آ دم علیہ السلام کے ان تنین سوسالوں میں تکلے اور اس کے بعد اللہ تعالی نے ان کی توبہ کو تبول قرمایا۔ اتناروے اور معافیاں ما تکننے کے بعد اور توبہ قبول ہو جانے کے بعد بالا خرانہوں نے بیت اللہ شریف بنایا ، اورتمیں جج پیدل چل کر کئے۔ محر قیامت کے دن وہ پھر بھی قریا کیں سے کہ نہیں ، مجھے الله رب العزت كے سامنے جانے على شرمندگی محسوس ہور ہى ہے ۔ خور سيجئے كه حعرت آدم عليدالسلام كي توبركي قيوليت كالجمي فيعلد آج كاب ليكن بنده اسين كئير پشیمان تو ہوتا ہے۔ جب قیامت کے دن ہمارے جدامجد کا بیرحال ہوگا تو ہم لوگ جب اپنے گنا ہوں کو لے کرجا کیں مے اور پنے توبہ کے مرجا کیں مے تو ہمارے لئے قیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے کمڑا ہونا کتنا مشکل ہوگا۔ای لئے قرآن مجيدش آ تاہے وَ لَوْ قَرَى إِذِ الْمُعَجَّوِمُوْنَ نَاكِسُوا رُءُ وْسِهِمْ عِنْدَ

رَبِهِم كُواكر آپ اس منظر كود يكيس بس دن مجرم الله كمرائن كرا بول ميكون كور منظر كود يكون كور كور كالله كال

حضرت نوح مليهم كى خدمت مين درخواست:

اس کے بعد حضرت آ دم جیم تمام انسانوں کو کہیں سے کہ آ ب لوگ حضرت توح مینم کے یاس مطلے جا کیں ۔ لیذا ساری محلوق معزمت توح مینم کی تلاش میں لك جائے كى ۔ جب حضرت تو ح ميدم مليس كے تو مخلوق عرض كرے كى -اے آدم انى اتب مارے كے اللہ تعالى كے حضور شفاعت كر ديجے اور جميل الله ك سامنے پیش کر دیجئے ۔حضرت نوح میں ان کوفر مائیں کے کہنیں ، میں نے اسپنے بینے کے لئے ایک وعاکروی تھی اور اللہ تعالی نے فرمایا تھا اِتھی اعید بلك أن تَكُونَ مِنَ الْمَجْهِلِيْنِ السَانُوحِ! أَلِي وعَانَدَ يَجِيُّ كَهُمِينَ ٱلسِكُومِ تَدِيْبُوت سِنِهَا تَارِنَدُوبِا جائے۔اس لئے مجھے تواس فرمان سے ڈرگٹا ہے کہ میں وہ دعائی کیوں کر بیٹا، میں نے اللہ تعالی کے حضور فورا معافی ما مجی تنی ، البدا میں اللہ تعالی کے حضور پیش نہیں ہو سكا\_حضرت نوح مييم كااصل نام حيد الغفار تعاكم روه اس دعاك ما تكني كے بعد اتنا رویے کہان کا نام نوح پڑتمیا۔ نوح کامطلب ہے نوحہ کرنے والا بینی روینے والا۔ ا تنارونے کے باوجود تیامت کے دن اللہ رب العزت کے سامنے جانے سے جب ان کوبھی ا نٹا ڈر کئے گا تو سوچنا جا ہے کہ ہم تو اپنے گنا ہوں پیروتے بھی نہیں بلکہ جب سناہ کرتے ہیں تو خوشی خوشی دوسروں کو بتاتے ہیں کہ میں نے فلال محناہ کیا ہے۔ سو چنے توسی کہ قیامت کے دن ہم اللہ تعالی کے حضور کیسے پیش ہول کے۔

حضرت ابراجيم مليهم كي خدمت مي درخواست:

حضرت نوح مینم سب انسانوں کوفر مائیں سے کہ آپ حضرت ایراجیم مینم کے یاس چلے جائیں ۔ساری انسانیت سیدنا ایراہیم جینع کو ڈھونڈ کران سے عرض كرك كى كدا ب الله تعالى كے ظيل! آپ يميں الله رب العزت كے صنور پيش كر د بیجئے کیکن وہ فرما کیں مے کہیں آج مجھے اللہ رب العزت کے پاس جاتے ہوئے محمرا ہث ہور ہی ہے کیونکہ میری زعرگی میں تین یا تیں الی تھیں جومصلحت کی بنا پر تو ہو کیں لیکن خلاف واقعہ تھیں ، آج مجھے ان تین یا توں پرشرمندگی ہے۔ان میں سے مہلی بات بیٹی کہ ایک مرتبدان کوان کی قوم کہیں لے کرجانا جا ہی تھی مگر انہوں نے کہددیا تھا کہ میں بھار ہوں۔واقعی ان کافروں اورمشرکوں کے ساتھ جانے میں تو روحانی بھاری بی تھی۔اس کئے انہوں نے ان کوعدر پیش کردیا تھا۔اللہ تعالیٰ نے قرآن یاک میں قرمایا کرانہوں نے قرمایا تھافیقال انسی مسقیم کہیں ہارہوں۔ انہوں نے یہاں بیاری کاعذرتو کیالیکن واقعہ کےخلاف تفا۔اس لئے فرما کیں سے كه جھے الله رب العزت كے سامنے حاضر ہونے سے شرم محسوس ہور ہى ہے۔ دوسری بات مید کدایک مرتبدوه این بوی حضرت ساره عظه کو لے کرمصر کے قریب سے گزرے۔وفت کا باوشاہ ایک طالم انسان تھا۔اس نے پولیس والوں کوکہا ہوا تھا کہتم جہاں کہیں بھی کسی خوبصورت مورت کو دیکھونو اے پکڑ کرمیرے یاس لاؤ۔اس طرح وہ اس کی بے حرمتی کر کے گناہ کا مرتکب ہوتا۔اللہ تعالی نے بی بی سارہ ﷺ کوحسن و جمال کا مرتبع بنایا تھا۔ چنا نچہ پولیس والوں نے جب ان کو دیکھا تو انہیں بھی پکڑ کرنے گئے۔اس کا دستوریہ تھا کہ اگر اس عورت کے ساتھ اس کا شوہر ہوتا تو وہ اسے قل کروا دیتا اور اگر بھائی یا والد بیوتا تو پھر وہ ان کوتل نہیں کروا تا تھا البنة برائي كامرتكب موتا تفارجب معزمت ابراجيم بينع ينجي توان سي بحي اس نے پوچھا کہتم کون ہوا دراس عورت کے کیا گئتے ہو؟ آپ نے اپنی جان کی حفاظت کے پیش نظر کہددیا کہ بیمیری ہمین ہے۔ اللہ تعالی بھی فرماتے ہیں انسما المصومنون اخوۃ کہ بیشک ایمان والے بھائی بھائی ہیں۔ اس لئے ایمان کی نسبت سے مومن مرداور مومنہ عورت کو دین بھائی اور مہن کہددیا جاتا ہے۔ آپ نے بھی ای نسبت سے حضرت سارہ جھ کو ہمین کہدویا ، کیونکہ وہ ای وین پر تھی جس پر آپ شے۔ یہ بات سوفیصر شریعت کے مطابق جا کرتھی۔ جان بچانے کے لئے تو حرام چیز بھی طال بوجاتی ہے گراس کے باوجود حضرت ایمانی جا ایکھی۔ اسلام کو جھی موس ہوگی۔

تیسری بات ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ایرائیم جیم نے بنوں کو تو القا جب کا فروں نے آکران سے پوچھا کہ ہمارے اصام کو کس نے تو ڈا تو انہوں نے فرمایا تھا کہ تم اس سے پوچھو جو تہمیں ان بنوں میں سے بوانظرا تا ہے ۔ حضرت ابراہیم حیام نے بنوں کو تو ٹر کر کلہا ڈاسب سے بڑے بت کے کئد ھے پر کھ دیا تھا اس لئے بوے بت سے کئد ھے پر کھ دیا تھا اس لئے بوے بت سے کئد ھے پر کھ دیا تھا اس لئے بوے بت سے کئد ھے پر کھ دیا تھا اس لئے سمجھانے کے لئے ایسا کیا تھا کہ وہ پوچھیں گے تو بت انہیں جو اپنیں تھی ، کا فروں کو بات تو خقیقت سے مختلف تھی ۔ لاندا اس بات پر بھی اتفا افسوس ہوگا کہ اللہ کا فلیل ہونے کے باوجو دا تہیں اللہ کے سامنے جاتے ہوئے شرمندگی محسوس ہوری ہوگ ۔ اس پر ہم لوگ سوچیں جو دن رات جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں ، جھوٹی گواہیاں و سے ہیں ، تو کو ایساں دیا کہ شرمندگی میں ہونے کے لئے اورا ہے آپ کو دیا کہ دن کر سے بیانے کے لئے جموٹی یا تھی کرتے پھر سے ہیں ۔ قیا مت کے دن ہمیں اللہ رب العزت کے حضور جاتے ہوئے تشمیر مندگی ہوگی۔ دن ہمیں اللہ رب العزت کے حضور جاتے ہوئے تشمیر مندگی ہوگی۔

حضرت موی ملائم کی خدمت میں درخواست: حضرت ابراجیم ملام فرمائیں سے کدآپ سب لوگ موی کلیم الله ملام کے پاس چلے جا کیں وہ آپ کی شفاعت کریں گے۔ چنا نچراری انسا دیت حضرت موک الله است چلے جا کی اور کیے گی ، اے کلیم الله ا آپ ہماری شفاعت فرما و بیجئے۔
مرحضرت موکی کلیم الله فرما کیں گے کہ فیل ، ش آپ کی شفاعت کرنے سے قاصر موں کیونکہ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ میر ہے خالفین ش سے ایک آ دمی میری ا تباع کرنے والے ایک آ دمی میری ا تباع کرنے والے ایک آ دمی سے جھا آ دمی سے جھا تر ہا تھا اور ش نے الله مکا مارا تھا تا کہ است بھا آ جائے لیکن اس کو وہ مکا ایسا لگا کہ وہ مرسی اور ش نے الله تعالی سے معانی ما تی ۔ آگر چا اللہ تعالی نے میری معانی کا اعلان بھی فرما و با مگر پھر ما میا آئے سے مراقو تھا اس لیے جھے اس بات کی وجہ سے اللہ تعالی کے میری معانی کا وجہ سے اللہ تعالی کے میں مامنے جاتے ہوئے آئی شرم محمول ہور ہی ہے۔

## حضرت عيسلى ملايعم كى خدمت ميس درخواست:

حضرت موئی بینا ساری انسائیت کوفر ما کیس کے کہ آپ جینی بینا کے پاس
جلے جا کیں۔ ساری انسائیت حضرت جینی بینا کے پاس آئے گی مگر وہ بھی کہیں سے
کہ فہیں جھے اللہ رب العزت کے سامنے جاتے ہوئے اس لئے ڈرلگ رہا ہے کہ
میری امت نے جھے اور میری ماں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنا دیا تھا ، آج اللہ
تعالیٰ جھے ہے کیں بینہ پوچولیں کہ کیا آپ نے توفییں کہا تھا کہ جھے اور میری ماں کو
اللہ کے ساتھ شریک بنا لو۔ اس لئے آج جھے اللہ تعالیٰ کے سامنے جاتے ہوئے ڈر

# شافع محشر حصرت محمد ملي الله كي خدمت مين درخواست:

حضرت عليا طلام عليه السلام كرات بالله تعالى كم محبوب نبى عليه العلوة و السلام ك ياس جائيس جناني مب اوك نبى عليه العلوة والسلام ك ياس أكس

مے ۔ ترغیب وتر ہیب میں حافظ منذری رحمۃ الله علیہ نے سے بات ملمی ہے کہ اس وفتت اللدنعالى انبيائ كرام عليهم السلام كمنبرلكوائي كاورتمام انبيائ كرام ا ہے اسے منبروں پرجلوہ افروز ہوں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لئے بھی منبر وثین کیا جائے گا مکراللہ تعالی کے محبوب والمنظم منبر پر نبیس بیٹھیں کے کیونکہ اس وقت آب ما المائلة كرول من مدخيال موكا كركون السائد موكدين ال منبرك اور بين جاؤں اور بیا ڈکر جنت میں چلا جائے اور میری است کے گنبگار پیچیے رہ جائیں۔ آپ مانیکم سے یو چھا جائے گا ، اے مرے محبوب مانیکم! آپ منبر پر کیول نہیں بیضے؟ آپ نشین مرض کریں مے، اے اللہ امیری امت کے گنہگاروں کا تو ابھی فيصله بيس موامس اس منبرير المجمى كيم بيشول \_ پھرالله بقالي آپ ما الله يوايك خاص بجلى فرمائيں کے۔آپ شائل نے ارشا وفر مایا کداس جنگی فرمانے پر اللہ تعالی مجھے ''مقام محمود'' عطا قرما ویں گے۔ میں وہاں جا کرایک مجدہ کروں گا اور اس مجدے میں اللہ تعالیٰ کی وہ تعریفیں کروں گا جونہ پہلے کسی نے کیس اور نہ بعد میں کوئی کرے كا\_رونے كى حالت ميں بحد و كروں كاء الله رب العزت ميرے اس بحدے كوقيول فرمائيں کے اور جھے سے بوچیس کے اے میرے بیارے محبوب مالی آیا آ پ کیا عاہتے ہیں؟ میں عرض کروں گا ، اے اللہ! آب اسے بندوں کا صاب لے لیجے۔ الله تعالی قرما کیں مے ، اجھاتم لوگوں کو حساب کے لئے چیش کرو۔

حضرت صديق اكبر الماحاب كتاب:

روایت میں آیا ہے کہ جب اجازت لی جائے گی تو اس وفت نی علیہ الصلوٰۃ و السلام سیدنا صدیق اکبر علیہ کو ہاتھ سے پکڑ کر اللہ تعالی کے حضور پیش کرنا جا ہیں مے کہ آپ جائے تا کہ حساب کتاب شروع ہوجائے۔ یہ بن کر سیدنا صدیق اکبر علیہ

میں اپی عرکے آخری حصے میں مسلمان ہوا تھا ،میری عمر کا زیادہ حصد اسلام سے مہلے كا ہے، اس لئے ميں جا بہتا ہوں كہ ميں آ كے نہ بيش كيا جاؤيں مر الله كے محبوب عَلَيْقِهُ فرما كيس مح والويكر! تحقيم آسم جانا موكا - چنانج جب مديق اكبر علا آسم برمیں کے تو وہ وہ کام کریں سے جو تی علیہ الصلوّة والسلام نے کیا۔وہ بھی آ کے قدم بردها كراللدرب العزت كي حضور يدموجا كيل محاور ويقلك جاكيل مے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ صدیق اکبر منظا تاروئیں سے کہ اللہ تعالی فرمائیں سے اے میرے محبوب ما فاللہ کے بار عار! کول روتے ہو؟ سجدے سے سرا تھاؤ کیا جا ہے ہو؟ چنانچہ الله رب العزت ان مے بجدے کو قبول فرمائیں مے اور ان برایک خاص بحلى فرما كيس محر مديث ياك شب آيا بهك ان المله يتجلى للخلق عامة و لكن لابى بكر خاصة قيامت كون الله تعالى اليين بندول يرعام جلى فرمائ كالتكن ابوبكر هدك اويرخاص جحل فرمائ كارالله تعالى المية محبوب المؤتف كاس یارےات خوش ہوجا ئیں گے کہ خاص جمل فرمائیں گے۔

## حضرت عمر الله کی پیشی:

ان کے بعد حضرت عمر عظا کو بیش کیا جائے گا۔ حدیث پاک بیس آیا ہے کہ جب حضرت عمر عظام آئے برحیس کے آواللہ تعالی قرما کیں کے السلام علیك بدا عمر ا اے عمر ا اے عمر ا ایک اور حدیث مباد کہ بیس ہے کہ اول من یسلم علیم و دوس میں اور حدیث مباد کہ بیس ہے کہ اول من یسلم علیم و دوس میں و سب سے پہلے اللہ تعالی سمان مقرما کیں کے وہ عمر ہوں کے ۔ انہوں نے الی صاف مقری ذعری گزاری ہوگی کہ ان کے اعمال کود کھ کر اللہ تعالی خوش ہوجا کیں گے۔

#### حضرت عثمان غني في الماحساب كتاب:

پھران کے بعد اللہ تعالی کے محبوب مٹھی ہمیدنا عثان غی بھی کو پیش کریں کے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب حضرت عثان بھید اللہ رب المزت کے حضور پیش موں کے تو اللہ تعالی ان کا حساب بہت ہی جلدی لے لیس شے۔ وہ اس لئے کہ ایک مرتبہ عید کا دن تھا۔ نبی علیہ العسلاق والسلام عید کی نماز کے لئے تشریف لے جانے مرتبہ عید کا دن تھا۔ نبی علیہ العسلاق والسلام عید کی نماز کے لئے تشریف لے جانے کے و سیدہ عا نشہ صدیقہ مناز میں اللہ کے محبوب مشریقی ہی ہی دے میں دیجے تا کہ ہم کچھ پکالیس، مدینہ کی بیوا کی اور پیٹم پچے امید لے کر آئیں گے، میں ان کو پچھ دے سکوں گی۔ اللہ کے محبوب مشریقی ہی اس تو اس و وقت پچھ دے سکوں گی۔ اللہ کے محبوب مشریقی ہی ارشا وقر ما یا کہ میر سے پاس تو اس و وقت پچھ دے سکوں گی۔ اللہ کے محبوب مشریقی ہی اس تو اس و وقت پھھ دے کے لئے تشریف لے کے۔

## حضرت على ﷺ كاحساب كتاب:

ان کے بعد حضرت علی الحرافظی علی کو اللہ دب العزت کے حضور بیش کیا جائے گا۔ حدیث پاک یس آ باہے کہ اسرع المحاسبة يوم القيامة حساب علی کہ

قیامت کے دن سب ہے آسان اور جلدی حساب علی عظیہ کا لیاجائے گا۔ مل صراط کا سفر:

جب نی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جاروں بار پیش ہوجا تیں سے تو اللہ تعالیٰ کا جلال اس کے جمال میں تیدیل ہو جائے گا۔ چنا نجہ اللہ تعالی فرما کیں کے و امْعَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُحْوِمُون العجرموامير على يتدول سي آج جدامو چاؤ۔ البذا كا فروں اور مشركون كو أيك طرف كر ديا جائے گا اور دوسرى طرف نيك بندوں کوکر دیا جائے گا۔اس کے بعد اللہ نغائی فرمائیں سے کہ جہنم کے اور بنی ہوئی مل صراط سے گزر کر رہے نیک لوگ جنت میں بطلے جا تھیں۔ چنا ٹیے جب مومن بندے بل صراط کے اویر سے گزرتے لکیں کے تو پھھا بھان والے ایسے بندے ہوں کے جو بکل کی تیزی ہے گزر جا تھی ہے ، پھے ہوا کی تیزی ہے ، پچھ کھوڑے کی تیز رفاری كے ساتھ، كچھ بھا گئے ہوئے آ دى كى رفنار كے ساتھ، كچھ چلتے ہوئے آ دى كى رفنار كے ساتھ اور كھر يكتے ہوئے آ دى كى رفار كے ساتھ كزرجائي كے ۔جولوك بعى بل مراط ہے آ مے گزر جا تھی مے اللہ تعالی ان کو جنع مطافر مادیں مے۔ بل مراط كاوير سے برايك كوكررنايد علاار شاديارى تعالى ب و إن مسلحم إلا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَنْمًا مُّفْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّى الَّذِيْنَ اتَّقَوْ وَ نَلَرُ الظُّلِمِيْنَ فِيْهَا جَدِيًّا جُوكَتْمِكَار مول مح وه كث كث كرجينم كا عركر في حاسك

نى اكرم ماليكيم كاجنت مين داخله:

جب بل صراطت آئے چلے جائیں کے تو اللہ کے محبوب الحفظام بیہ مجمیل کے کہ اللہ کے محبوب الحفظام بیہ مجمیل کے کہ میری امت کے ساتھ آگئے ہیں اور جہنم سے پار ہو چکے

ہیں۔ لبذا آب ان سب لوگوں کو لے کر جنت میں تشریف لے جا میں مے حتیٰ کہ جنت بیں رہنے ہوئے بہت عرصہ کز رجائے گا۔

### مسلمانوں كوجہنم ميں كفار كاطعنه:

روایت بس آیا ہے کہ جونوگ بل مراط سے گزرتے ہوئے جہنم بس کریں مے انہیں عذاب ہوگا جہتم کے سب سے او پر کے درجے میں ایمان والے گنټگار ہول مے جب بہت عرصہ گزر جائے گا تو اللہ تغالی اپنی تھت سے ان کے اور کا فروں مشرکوں کے درمیان کی آمک کوششے کی مانتدینا ویں کے ۔کافر اورمشرک جب مسلمان گنبگاروں کو دیکھیں سے کہ وہ بھی جہنم کی آگ میں جل رہے ہیں تو وہ مسلمانوں کوطعنہ دیں مے کہ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کا اٹکار کیا جس کی وجہ ہے ہم جل رہے ہیں لیکن آپ تو خدا کو مانے تھے ، رسول مٹھیلم کو مانے تھے اور اس کے با وجود آب بھی ماری طرح جل رہے ہو، آپ کا خدا آپ کے س کام آیا؟

## جېنمى مسلمانوں سے جبرئيل امين كى ملاقات:

حدیث یاک بی آیا ہے کہ جب جبنی کا فرمسلمان گنبگاروں کوطعنہ دیں کے تو الله تعالی جرئیل میدم کو بلائیس مے اور قرمائیس مے کداے جرئیل! آج ہارے ماننے والوں کوطعنہ دیا جار ہاہے کہ ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہور ہاہے جونہ ماننے والول کے ساتھ ہور ہاہے۔ جاؤ ذراجہم سے حالات معلوم کر کے آؤ۔ چنانچہ جرئیل میں جہنم میں جا کیں گے، جہنم کے دروازے پراس کے داروغہ مالک کھڑے ہوں کے ، وہ دروازہ کھول کر معترت چرکنل میں کو اعمد داخل کریں ہے ۔ جب منتهارمسلمان ان کودیکمیں مے تووہ قرشتوں سے بوچیں مے کہ بیکون ہیں؟ اس وفت ان کو نتایا جائے گا کہ میہ وہ قرشتے ہیں جو تمہارے پیٹیر میں ہے پاس وی لے کرجاتے تھے۔

شفیج اعظم کے نام گنبگاروں کا پیغام.

جب ان کے پاس نی رحمت بھی کا تذکرہ کیا جائے گا تو اس وقت گھار اوگوں کو نی علیہ الصلاة والسلام کی یادا ہے گا۔اوروہ کیس کے وا مسحمداہ وا مسحمداہ جبنی لوگ ان الفاظیس چر تیل جیم کوروکر کیس کے کرا ہے جر تیل!

مسحمداہ جبنی لوگ ان الفاظیس چر تیل جیم کوروکر کیس کے کرا ہے جر تیل!

آپ نی علیہ الصلاة و السلام کے پاس اللہ کا پیغام لے کر جاتے ہے آج ہم گہا کہ دوں کا پیغام ہی ہمارے سروار المشکیل کو کا چیا دیا کہ آ تا آپ تو ہمیں بحول تی گئے دوں کا پیغام ہو کہ اندر ہیں۔

بی گئے ،ہم جبنم کی آگ بی جل رہے ہیں اور آپ شرفیل جنت کے اندر ہیں۔
جر تیل میں ان کے ساتھ وعدہ کریں گے کہ میں آپ کا پیغام اللہ تعالی کے حجوب بین میں مورور کا پیغام اللہ تعالی کے حجوب

#### شفاعت كبرى:

 میری امت کے پھر گنیگار ابھی بھی چہم میں ہیں تو آپ المیلیم جیران ہوں ہے کہ اچھا، بجھے تو خیال بی جیس تھا۔ چنا نچہ تی علیہ الصلاق والسلام ای وفت اللہ رب العزت کے حضور سجد وفر ما تیس کے اور اللہ رب العزت کے سامنے کہیں ہے ، اب پروردگار! میری امت کے گنہگاروں کو معاف فرما دیجئے ۔اللہ تعالی ان کو ' شفاعت کیری'' کی اجازت فرما تیس کے کہ اے میرے محبوب مشاقیم ! آپ جس کے کہ اے میرے محبوب مشاقیم ! آپ جس کے بارے میں جا ہیں شفاعت فرما ہے ،ہم اس کو جہنم سے نکال ویں گے۔

شفاعت كبرى كى ية خوشرى من كرنى عليه العلاة والسلام جنم كى طرف چليس كے راس وقت جرئيل عليه العلان كردي كے كدا يجتنبوا نبى عليه العلاة و السلام جبنيوں كى شفاعت كے لئے جا رہے ہيں ، تم بھى ساتھ چلو ۔ چنانچه السلام جبنيوں كى شفاعت كرنے كے بارات چلے كى ۔ نبى عليه العلاة و و السب كرماتھ شفاعت قرمائيں كے ، ويكرانيا كے ايك بارات چلے كى ۔ نبى عليه العلاة و السلام شفاعت قرمائيں كے ، ويكرانيا كے كرام بھى شفاعت قرمائيں كے ، سارے جنتى شفاعت قرمائيں كے ، سارے جنتى شفاعت قرمائيں كے ، سارے جنتى شفاعت قرمائيں كے ، حركا جو بھى واقف ہوگا جراس بندے كوجبنم سے تكال اليا جائے ، جن كا جو بھى موئن كوايك بيالہ پانى پلايا ہوگا تو الله تعالى جائے ہے كا جنتى گھا ہوگا ہوگا تو الله تعالى الله بھى برگا كى بركت سے اس كو بھى جنم سے تكال ليں گے ۔

#### عتقاءالرحن:

جب سب اوگ شفاعت کر چیل گے تو اللہ تعالی قرمائیں ہے، اے میرے پیارے میوب مائیں ہے، اے میرے پیارے میں ہے۔ اے میر پیارے مجبوب ماٹھ آئیم! بیس نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ بیس آپ کی است کے تین اپ بحر کر جہنم سے نکالوں گا۔ چنا نچہ اللہ رب العزت اپنی قدرت کے دونوں ہاتھوں سے جہنم سے تین اپ بحر کر نکالیں مے ۔ بینی جیسے آ دمی دونوں ہاتھوں سے آٹا نکال لیتا ہے اس لپ میں اس امت کے کھرب ہا کھرب لوگ ہوں سے جن کو انڈ تعالیٰ اپنی رحمت سے جہنم سے نکال دیں ہے۔

ان كجسم جل جل كركو كلے كى طرح كائے ہو يكے ہوں سے اللہ تعالى كى طرف سے تعم موكا كہ ان كوشر حيات سے قسل ديا جائے ۔ چنا نچہ جب ان كوشل ديا جائے كا تو ان كجسم نميك موجا كيں سے اليكن ان كے ماتھے ہے عقاء الرحلن كا نام كله ديا جائے گا ۔ جس كا مطلب بيہ ہوگا كہ رحمان نے اپنى رحمت سے ان كى بخشش كر دى ہے ۔ اس كے بعد ان كو جنت ميں بجيج ديا جائے گا ۔ اب نبى عليہ العملاة والسلام كى امت كاكوئى كنها رہمى بجيج نبيس د ہے گا ۔ اب نبى عليہ العملاة والسلام كى امت كاكوئى كنها رہمى بجيج نبيس د ہے گا ۔ اب نبى عليہ العملاة والسلام كى امت كاكوئى كنها رہمى بجيج نبيس د ہے گا ۔ سب كے سب بخش د ہے جا كيں سے ۔ عنقاء الرحمان كى فريا د:

مدیث یاک کامغبوم ہے کہ جب بیراوگ جنت ہیں زعر گی گر ارتے لکیں کے وہ جنتی جو پہلے سے جنت ہیں بیوں کے جب ان کودیکمیں گے وقد ان کی ہیں کے اور کہیں گے دو ان کی ہیں ہے ان کودیکمیں گے وقد ان کی ہیں کے اور کہیں گی کہ دیکھو، ہم پر تو اللہ کی رحمت ہوگی اور اس نے ہمارے مملوں کو قبول فرما لیا لیکن آپ لوگ تو رعایتی یاس ہیں ، آپ کے ماضعے پر تو عقاء الرحمٰن کا نام کھما ہوا ہے ، ان جنتیوں کے ساتھ پہلے والے چنتی اس طرح سے خوشی حرائی کریں گے۔ جن جنتیوں کے ماتھوں پر عقاء الرحمٰن کھما ہوگا ان کو میہ بات محسوس ہوگی لہذا ایک مرتبہ وہ سب جنتی اللہ رب العزت کے حضور دعا کریں گے کہ اے اللہ! آپ نے ہمیں جہم سے بجات تو وے دی لیکن ماتھے پر ایک میر بھی لگا دی ۔ جس کی وجہ سے ہمیں جہم سے بجات تو وے دی لیکن ماتھے پر ایک میر بھی لگا دی ۔ جس کی وجہ سے سب پہلیان رہے ہیں کہ ہم خوداس قائل نہیں سے بیا کہ ہم خوداس قائل نہیں سے بیا سے میر ایک وقد کے ہیں ۔ اللہ ایک اس فریاد کو تحول کریں گے اور اسے اللہ! ہمیں اس سے بیا لیجے ۔ اللہ تعالی ان کی اس فریاد کو تحول کریں گے اور اسے اللہ! ہمیں اس سے بیا لیجے ۔ اللہ تعالی ان کی اس فریاد کو تحول کریں گے اور

فر ما تنیں مے کہ ہم نے خود میر لگائی تنی تا کرتمہارے اپنے دل میں بدیفیت پیدا ہو اور تم ہم سے مانگواور ہم جمہیں عطا کر دیں۔ چنا نچیان کی فریاد پراللّٰدرب العزت ان کے ماتھوں سے عقاءالرحلٰن کی اس میرکویمی ہٹادیں گے۔

#### شفاعت کی دعا:

رب كريم إس وعا ہے كه پروروگارعالم جميں افئى رحمت سے قيامت كه دن ان رعايتى باس لوگوں يل شائل قرما لے مارے اپ اعمال قواس قائل توس البت الله رب العرب كى رحمت عى كا سهارا ہے اور محبوب الفيليم كوجو الله رب العرب نے رحمۃ للعالمين بنا ديا ، ول يل تمن تمنا ہے كه الله تعالى اس تى ءرحمت الفيليم كو حوالله من معمد تے ہميں شرمند و ہوئے والوں يل شائل شفر مائے بلكه بميں اپنى رحمت على سے حصہ ياتے والوں يل شائل فرما و الحد من شائل قرما و الحد دعو نا ان المحمد لله رب العلمين



الله تعالی جب کسی کے سینے کو دین کیلئے کھول دیے

یں تواسے نور سے بھر دیتے ہیں۔اس بندے کیلئے
شریعت مطہرہ پڑمل کرنا آسان ہوجا تا ہے کروہات
شرعیداس کیلئے کروہات طبعیہ بن جاتی ہیں۔اس
کی سوچ اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق
وہ اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق
وہ ایک ایسے مقام پر کھنے جان وہ اپنی سوچ
میں بھی اللہ تعالی کی نافر مانی کااراوہ نیس کرتا۔
میں بھی اللہ تعالی کی نافر مانی کااراوہ نیس کرتا۔



ٱلْحَمْدُلِلَهِ وَكُفَى وَ سَلَمٌ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى آمَّا بَعْدُ! فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بِسَمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ بِسَمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ الرَّحِيْمِ فَاعُورَ عَلَى تُودٍ مِنْ رَّبِهِ . اَفْمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَلْرَةً لِلْإِمْلَامِ فَهُو عَلَى تُودٍ مِنْ رَّبِهِ .

و عن كَانَ مَيْمًا فَأَحْيَيْنَهُ وَ جَعَلْمَالَهُ نُورًا يُمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ.

و قال الله تعالىٰ فى مقام اشو وَ مَنْ لَمْ يَجْعَلَ اللّهُ لَهُ نُوْرًا فَمَالَهُ مِنْ نُوْر مُهْلِمْنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِقُوْنَ۞ وَ مَسَلَمٌ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ۞ وَ الْمَمْدُلِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ ۞

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مَنَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ مَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ بَارِكْ وَ سَلِّمْ

نوراورظلمت كامفهوم:

" نور" عربی زبان کا ایک لفظ ہے۔جس کا مطلب" اوشی " ہے۔اس کے
بالقابل" ظلمت" کا لفظ آتا ہے۔جس کا مطلب" اعد جیرا" ہے۔ جب بھی کوئی
بندہ کلہ طیبہ پڑھتا ہے تو اس ممل کی دجہ سے اس کے بیٹے کے اعدر روشی آتی
ہے۔اس طرح جب کوئی مومن ٹیک اعمال کرتا ہے تو ہر ہر ٹیک عمل کے بدلے اس
کے بیٹے بیں روشی آتی ہے۔اس کے بالقابل جب بھی کوئی آدی گناہ کرتا ہے تو اس

کول پرائ مل کی وجہ سے سیاہ داخ لگ جاتا ہے اگر انسان توبہ کر لے تو داخ مث جاتا ہے اگر انسان توبہ کر لے تو داخ مث جاتا ہے اور اگر گنتے رہے ہیں ۔ حتی مث جاتا ہے اور اگر گنا ہول یہ گناہ کرتا رہے تو داخوں یہ داخ گئتے رہے ہیں ۔ حتی کہ انسان کا دل بالکل سیاہ ہو جاتا ہے ۔ قرآن جمید میں روشن کے لئے تور کا لفظ استعال ہوا ہے۔

### نورانی اور تاریک سینے:

#### مكرومات شرعيه كالمكرومات طبعيه بننا:

الله تعالیٰ جب کی کے سینے کودین کے لئے کھول دیتے ہیں تو اے تورہ بے ہر دیتے ہیں۔ النور اذا دخل الصدر الفتح کہ جب ٹورسینے بی داخل ہوتا ہے تو سینے کو کھول دیتا ہے۔ اس بقدے کے لئے شریعت مطہرہ پڑ کمل کرنا آسان ہوجاتا ہے۔ اس بقدے کے لئے کروہات طبعیہ بن جاتی ہیں۔ اس کی سوج اللہ ہے۔ کروہات شرعیہ اس کے لئے کروہات طبعیہ بن جاتی ہیں۔ اس کی سوج اللہ رب العزت کے حکمول کے مطابق ڈھل جاتی ہے۔ اگر انسان اس پر محنت کرتا رب العزت کے حکمول کے مطابق ڈھل جاتی ہے۔ اگر انسان اس پر محنت کرتا رہے تو وہ ایک ایسے مقام پر پہنے جاتا ہے کہ جہال وہ اپنی سوچ ہیں ہی اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کا ارادہ نیس کرتا۔

## كبيره كناه سے پاك شخصيت:

جب دارالعلوم و بویند کا سنگ بنیاد رکھا جانے لگا تو حصرت مولانا محد قاسم نا نوتو ی رحمت الله علیہ نے اعلان قربایا کہ آج بی اس دارالعلوم کا سنگ بنیاد ایک الی شخصیت ہے رکھواؤں گا جس نے کھیرہ گٹاہ تو کیا کرنا بھی کبیرہ گٹاہ کرنے کادل میں ارادہ بی بیس کیا۔

#### رزق حلال کے انوارات:

حضرت مولانا اصفرتسين كا عرصلوى رحمة الله عليه كے امول شاو حسين احمر"
من شاہ "كنام سے مشہور تھے۔ و كيمنے ش ان كا قد چھوٹا تھا تكن الله رب العزت كے بال ان كا قد بہت بيزا تھا۔ ان كى زعد كى اقتصادى كى ظاہر بہت معمولى كتى ۔
وہ كھاس كا ث كر بيتے تھے اور روزانہ تھوڑے تھوڑے بيبے بچاتے رہے۔ حتى كه بورے سال بن است بہت معمولى تقوڑے تھے دارالعلوم و يو بند كے اسا تذہ كى بورے سال بن است بيبے بي اسے كه وہ ايك مرتبددارالعلوم و يو بند كے اسا تذہ كى دعوت كرتے تھے۔ اسا تذہ كى دعوت كرتے تھے۔ اسا تذہ فر است كا ما تا تھا كہ الله ان كى دعوت كے لئے الل كے بعد جا ليس دن تك ہمارى كا ذكر حضورى كے اعمراضا فدہ و جاتا تھا۔ بيان الله ان كا جلال اور يا كيز و مال تھا۔
ثماز كى حضورى كے اعمراضا فدہ و جاتا تھا۔ بيان الله ان علال اور يا كيز و مال تھا۔

## تور بحرے سینے کی برکات:

امام ریاتی حضرت مجد والف ڈٹی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکا تیب بیس کھا ہے
کہاں امت بیں ایسے ایسے پر بینزگار اولیا وگڑ رہے ہیں کہیں ہیں سال انک کناہ
کیسے والے فرشتوں کو ان کا محتاہ کھنے کا موقع تھیب تہیں ہوا۔ سبحان ان ، بیتور
بیمرے سینے کی برکات ہیں۔

## نورى يەم دوكول كى كىمىرى:

قیامت کےون بھائورانیان کے سامنے ہوگا۔ارٹنادباری تعائی۔ ، یَسومَ قَرَی الْسَمُ وَمِنِیْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ یَسْعَی تُوْدُهُمْ یَیْنَ آیْدِیْهِمْ وَ ﴿ بَایْمَانِهِمَ اس دن ان کا نوران کے سامنے اور دا کمی لحرف ہوگا اور وہ اس تورکی روٹن پیس قدم برهار ہے ہوں کے منافقین میں اس وقت قریب ہوں کے ادرایان والوں سے کہیں کے اُلْسُطُو وَا اَفْتَیِسَ مِنْ نُودِ کُمْ قراہماری طرف می اوج کیے تاکہ ہم میں آپ کے قدرت قائدہ افغالیں دراستے پر جاتے ہوئے اگرایک آ دی کے پاس تاریخ ہوتو دوسرے اس سے کہتے ہیں کہ ڈرا روش اس طرف کرتا تاکہ ہمیں ہمی راست نظر آ جائے ۔ وہاں ہمی ہو ہو ہی حال ہوگا ۔ لیکن قیسل اوج عنوا وَدَ آفَکُم فَلْتَمِسُوا نُودًا ایک کہا جائے گاتم والی و ٹیاش جاؤ ، یہوراتو اس منڈی سے طاکرتا فلک میں اور آپ میں اور آپ میں اور آپ میں کہا جائے گاتم والی و ٹیاش جاؤ ، یہوراتو اس منڈی سے طاکرتا فلک میں یہوروہاں سے لے کرآ تا جا ہے تھا۔

#### نورحاصل کرنے کی منڈی:

میرے دوستواید دنیا تورحاصل کرنے کی منڈی ہے اس لئے یہاں زیادہ سے اسلام نیادہ نیا اور نیک اعمال کیجئے۔ بی بولئے ، بی کی زیرگی گزاریئے ، نماز پڑھئے ، تلاوت کیجئے ، افلاق جیدہ کواپنا لیجئے اور برکام شریعت وسنت کے مطابق کیجئے ، اس طرح بر دن سینے کے نور شی اضا فہ ہوتا چلا جائے گا۔ شال کے طور پر ایک زیرو واٹ کا بلب بھی ہوتا ہے ، پانچ اور دس واٹ کا بھی ہوتا ہے ، سو ، دوسو ، پانچ سواور بزار داٹ کا بلب بھی ہوتا ہے ۔ پاور بڑھتی چلی جاتی ہے توروشی شی بھی اضا فہ ہوتا چلا جا تا ہے۔ بات بجھئے کہ جس نے کلمہ پڑھلیا ، اللہ تعالی نے اس کو بچھروشی عطافر ما دی ۔ اب یہ بات بچھئے کہ جس نے کلمہ پڑھلیا ، اللہ تعالی نے اس کو بچھروشی عطافر ما دی ۔ اب یہ بات بچھئے کہ جس نے کلمہ پڑھلیا ، اللہ تعالی نے اس کو بچھروشی عطافر ما دی ۔ اب یہ بیٹون نیک اعمال میں جاتا ہوا جا جا جا ہے گا اس قدر اس کے ایمان کی پاور میں اضافہ ہوتا چلا جا ہے گا اس قدر اس کے ایمان کی پاور میں اضافہ ہوتا چلا جا ہے گا اس قدر اس کے ایمان کی پاور میں اضافہ ہوتا چلا جا ہے گا اس قدر اس کے ایمان کی پاور میں اضافہ ہوتا چلا جا ہے گا اس قدر اس کے ایمان کی پاور میں اضافہ ہوتا چلا جا ہے گا اس قدر اس کے ایمان کی پاور میں اضافہ ہوتا چلا جا ہے گا ۔

#### تشكفته چېرون كاراز:

الله واليان كوا تامضوط كريع بي كدان كے سيفروش موجات بيں كدان كے سيفروش موجات بيں كدان كے سيفروش موجات بيں حتى كداللہ تعالى ان كے چروں كوروش كروجات ان كے چرك الله ين إذا ويكون والے جب ان كے فكافت را فريح والے جب ان كے فكافت

چیرے کو دیکھتے ہیں تو ان کو اللہ بیاد آجا تا ہے۔ ان کے چیروں پر بہار کی می رونفیں نظر آتی ہیں۔ ان کے سینے کا توران کے چیرے پڑھس ڈال ہے۔ اجنبی لوگوں کو بھی بتانے اور تعارف کرانے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔

#### حضرت خواجه عبدالما لك صديقي المناك كمقبوليت:

حضرت مرشد عالم رحمة الله عليه فرمايا كرتے تھے كه جب حضرت خواجه عبدالما لك صديقى رحمة الله عليه فرين يرسخ كرتے اوركم الشيش يرفرين ركى اور وه معلوم كرنا چاہتے كه بيكونسا اشيش ہے تو گاڑى كى كھڑى بيس سے ذراسا جما مك كر باہر ديكھتے تو پليث قارم يرجوانجان لوگ آ جا رہ ہوتے ہے وہ ان كا چره و كيكر ان ہے اوران سے با تيل كرنا شروع كروية تھے۔ نا واقف لوگ ہوتے تھے كر چرے كو د كيكر ان كى مسجائى كا اعراز ه ہوجا تا تھا حتى كر بعض اوقات ايما ہوتا كركى كر كہ كے بعد كہتے كه حضرت إيس آ ب سے بيعت ہونا جا ہتا ہول سيحان الله

مرد خقانی کی پیٹانی کا نور کب چمیا رہتا ہے پیٹ ذی شعور

## اسلام قبول كرف كى عجيب وجد:

کی مندودُ سے معرت مولانا محد انورشاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ دوسرے ہندودُ سے انہوں کیا کہتم کیسے نگلے اپنے آیا دَا جدا د کے راستے سے ہٹ کرمسلمان بن مجھے۔ انہوں نے حضرت مولانا انورشاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے چیرے کی طرف اشارہ کیا اور کہنے گئے کہ ذرا اس مختص کے چیرے کو د کھو، میہ چیرہ کی حجو نے انسان کا چیرہ نظر نیس آتا۔

#### جنگل میں منگل:

## حضرت مرشدعالم يصفيك كامقام عيوديت:

ایک و فد معرت مرشد عالم رحمة الشعلیه میده شی تشریف قرما ہے۔ پہ نیس کہ اس عاجز کے دل میں کیا بات آئی کہ عرض کیا کہ صغرت ! آپ کہ گھرے تشریف لائے ہوئے کائی وقت ہوگیا ہے آپ وضو تازہ کرنے کے لئے تشریف لے بائیں۔ معزت رحمة الشعلیہ نے مسرا کر ویکھا اور گھر تشریف لے گئے۔ ایکے دن بیٹے ہوئے ہے پہ نہیں کیا بات ہوئی کہ اس عاجز نے عرض کیا ، صغرت! کائی وقت ہوگیا ہے، آپ نے کھا تا بھی نہیں کھایا ، آپ کھا تا کھا لیجئے۔ صغرت رحمۃ الشعلیہ بھر مسکرا پڑے اور گھر تشریف لے گئے۔ تیمرے دن پھرکوئی الی بات ہوگی تو صغرت رحمۃ الشعلیہ بھر مسکرا پڑے اور گھر تشریف لے گئے۔ تیمرے دن پھرکوئی الی بات ہوگی تو صغرت رحمۃ الشعلیہ بھر الیک ایسا وقت آتا ہے کہ بندے کے دل میں مساول بھی نہیں کرنے دیے بلکہ تھو ق ہے تو الشاقعائی اس کو تھو ت کے سامنے زبان سے سوال بھی نہیں کرنے دیے بلکہ تھوت کے دل میں شوالی سے نہیں کہ آپ ہماری اس چے کو قول فرما لیجے ۔ پھر قول کے سامنے کی چیز کو کہنے کی شعروت وے دیا ہے کہ ایک ایسا وقت دے دیا ہے کہ اب بھے تھوت کے سامنے کسی چیز کو کہنے کی

َ بِإِنْ حِيْقَتُم كَانُور:

قیامت کے دن نیکیول کا تورانان کے ساتھ ساتھ ہوگا۔ مدیث یاک میں آیا ب كديدلوريا في تتم كا موكا \_ يول تحقة كدايك كمر ونور ي جمرا مواب اور علف جكه يربلب كي بوئ بين -اى طرح روز محشرانسان كے يا نج طرف نور ہوكا علاء نے لكعاب كدلا الدالا اللدكا تورايع خاص رتك اورشان كرساتهمانسان كيآ مح ہوگا۔اس کی مثال یوں بھے کہ جیسے شوب لائث کی بھی روشی ہوتی ہے اور بلب کی بھی روشی ہوتی ہے۔ پھر بلبوں میں کھ پہلی روشنی کے بھی بلب ہوتی ہیں۔روشی تو سب میں ہے مر ہرایک کی اٹی شان ہے اور اپنا رنگ ہے۔ ای طرح قیامت کے د ن مختلف اعمال کا نور مختلف رنگ کا ہوگا۔اللہ اکبر کا چنتا در دکیا ہوگا اس کا نور اس کی وا تعی طرف ہوگا۔ یک وجہ ہے کہ اللہ اکبریں اللہ کی عظمت کو بیان کیا گیا ہے۔اب عظمت كا تقاضا ہے كريد توراتسان كے داكيں طرف آئے ۔ اس لئے كرواكيں طرف کمال کی نشانی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ ، کا نور انسان کی یا ئیں جانب ہوگا۔اس لئے کہ سجان اللہ میں تزیہہ ہے اور پائیں طرف حیب سے یاک ہونے کا تفاضا كرتى ہے۔اس لئے اللہ تعالی سمان اللہ كے توركو انبان كى بائيں طرف كر ديں ے۔ الحدداللہ کے ورد کا تور انسان کے بیچے ہوگا اور یہ بندے کی قیامت کے دان پشت پنائی کرد با ہوگا ۔ اور ایمان کا تورانسان کے سرکے اور ہوگا اور بہ بندہ ان نوارات کی روشی میں اسے پروردگار کی طرف جار ہا ہوگا۔ اور اسے کہا جائے گا يّاً يُتُهَا السَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ (السَاطَمِينَان بِالنَّوالِي جَان الوث المينارب كى طرف) قرشت السكواس روشى كساته جنت كاندر لے جائيں گے۔ نورنسدت كا اور اك:

ذکر کرنے والے بندے کی قات میں اللہ تعاتی ذکر کی تا فیرر کھ دیے ہیں۔
آپ و کھے کہ اگر کوئی لطیف طبیعت والا آ دی کمی سگریٹ پینے والے کے قریب
سے کزر جائے تو اس فوراً اوراک ہوجا تاہے کہ بیا آ دمی سگریٹ پینے والا ہے۔اگر
سگریٹ پینے والے بندے کے قریب سے گزرتے ہوئے اس کا احساس ہوجا تا
ہے تو اس طرح نورنسیت کی ایس تا فیم ہوتی ہے کہ قریب سے گزرنے والے بندے
کوئیسی اس کا اوراک ہوجا تا ہے۔

ايك خانون كاتبول اسلام:

ایک مرتبہ ہم امریکہ پیس نما ڈرپڑھ کرم ہو ہے یا ہر لکا۔ سامنے بین روڈ تھا۔
ہم دوآ دی آپس پیس بات چیت کررہے ہے سامنے سڑک پرایک خاتون تیزی کے ساتھ کارچلائی ہوئی گزری ۔ لیکن چھر میٹر آگے جا کراس نے ہریک لگا دی۔ اس نے گاڑی موڑی اور ایک و ومنے پیس اس نے ہمارے قریب آکو گاڑی کوڑی کر دی۔ ومنے پیس اس نے ہمارے قریب آکو گاڑی کوڑی کر دی۔ وہاں پر جا م اہوا س کے پاس اس دی۔ وہاں پر جا م اہوا س کے پاس اس کا پوراا ٹیرلیس شہوتو اے پوچنے کی ضرورت پیش آئی ہے۔ چٹانچہ ہم نے سوچا کہ ممکن ہے کہ بیدا مریکن کورت راستہ بھول گئی ہواور ہم سے کوئی پیتہ معلوم کرنا چاہتی ہو۔ اس عاجز نے اپ ساتھ والے دوست سے کہا کہ آپ جا کیں اور اس سے پرچیس کہ کیا آپ کوڈ ائریکٹون کو اور اس سے پرچیس کہ کیا آپ کوڈ ائریکٹون کی خرورت ہے؟ جب اس نے جا کر پرچیا تو وہ کہنے میں بیس کیا ہے جا کر پرچیا تو وہ کہنے میں بیس کیا ہے جا کہ انڈ تھا تی اس کو دنیا کے گھر کی جائے اصلی کھرکا راستہ دکھا نا چا ہے ہیں کہا گیا ہوا گئی ہوں کا راستہ دکھا نا چا ہے ہیں کہا گیا ہوا کہ کو اس کو دنیا کے گھر کی بچائے اصلی کھرکا راستہ دکھا نا چا ہے ہیں کہا ہے اس کی کی اس کی کاراستہ دکھا نا چا ہے

تے۔اس نے جب کیا کہ بیں اپنے کھرجا رہی ہوں تو ہمارے دوست نے پوچھا کہ پھرآپ نے پہاں کیوں پر یک لگائی؟

اس کے جواب میں وہ کئے گی کہ یہ یشدہ کون ہے؟ اس نے کہا کہ یہ بندہ مسلمان ہے۔ وہ کئے گئی کہ اس سے ہچھوکہ کیا ہے جھے بھی مسلمان بنا سکتے ہیں۔ نہ نام کا پند اور بی ایڈریس کا پند ، فقط نی علیدالعملوة والسلام کی سنوں کو دیکھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں الیک تا جیر ڈال دی کہ وہیں گاڑی میں بیٹے بیٹے اس نے تعالیٰ نے اس کے دل میں الیک تا جیر ڈال دی کہ وہیں گاڑی میں بیٹے بیٹے اس نے کہ پڑھالیا۔ اس عاجز نے اسے اینا دویا دیا و سے دیا جس کواس نے اپنا دوید بنالیا اور پھراسیے کمرکوروانہ ہوگئی۔ بیجان اللہ۔

وين اسلام كى جاذبيت:

الله تعالی ایسے مجی بدایت کا نور مطافر مادیتے ہیں کہ بندے مرف شکل دیکھ لیتے ہیں اور کلمہ پڑھ کر اسلام کے دامن میں داخل ہوجاتے ہیں۔ اس میں کسی کا کمال جہد سیادہ بیت اس میں سنت کا کمال ہے۔ میں جاؤ ہیت اس دین کے اندر ہے کہ اس دین کو جب کوئی جسم حالت میں دیکھیا چلا آتا ہے۔



نبت کی برکتیں یوی مجیب ہیں ۔ اس سلسلہ میں چندمثالیں پیش خدمت

يل-

مسجد کی عظمت:

د کیمئے، زمین تو سب کی سب اللہ تعالی نے بنائی لیکن پوری زمین کو اللہ تعالی

نے جنت یں واقل کرنے کا وحدہ جیس قربایا۔ البترزین کا وہ کھڑا ہے ہم مجد بنا دیں ، وہ اللہ کا کمر بن جائے ، زین کے اس کھڑے کو اللہ کے نام کے ساتھ نبست ہو جائے تو علاء نے کلما ہے کہ آیا مت کے دن وہ یا گئام مجدول کو ببت اللہ یں شامل کر کے بیت اللہ کو جنت کا حصہ بنا دیا جائے گا۔ حالا تکہ بیدونی زین تی جس پر مجد بنے ہے ہے اور جالا تکہ بیدونی زین تی جس پر مجد بنے ہے ہے گا۔ حالا تکہ بیدونی زین تی جس پر مجد بنے ہے ہے گا۔ حالا تکہ بیدونی زین تی جس پر مجد بنے ہے اور جالور گزرتے ہوئے بیٹاب ، پاخانہ کر دیے تھے۔ محروللہ کے نام کے ساتھ نبست ال جاتے کی وجہ سے اس کی عظمت ہو ہے گی۔ اس کی عظمت ہو ہے گی۔ اس کی عظمت ہو ہے گی۔ آ فرت میں بیرجنت کا حصہ بن جائے گی۔

#### ایک درخت سے جنت کا وعدہ:

۔ استوانہ وحنانہ ایک در شت ہے۔اس کو نی علیہ السلام کے ساتھ محبت تھی۔اس وجہ سے چونکہ اس در شت کو نی علیہ العسلوق والسلام کے ساتھ نسبت ہوگئ تھی اس لئے اس کے ساتھ جنت کا وعدہ کردیا گیا۔

#### كتے كاجنت ميں واخلہ:

امحاب کیف کے ساتھ ایک کتا جل پڑا تھا۔ منسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن اسے انسانی شکل مطاکریں کے اور جنت عطافر ما دیں ہے۔ نیکول کے ساتھ نبست عاصل ہونے ہے اگر کتے کو جنت بل سکتی ہے تو اگر مومن اللہ والول کے ساتھ نبست کی کرلے گا تو نجات کول ہیں ہوگی۔

### اونتنی جنت میں:

حضرت ممائح جیم کی اوٹٹی کے بارے میں مجمی مفسرین نے تکھا ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن اس کوہمی جنت عطا قرمائی سے۔ حالاتکہ دنیا کے دوسرے اون جنت میں جا تھی ہے گراس کوچونکہ حضرت صالح بیمی سے نسبت ہے اس

لے اس کو بھی جنت میں داخل کرنے کا وحدہ فرما ویا۔

## تا بوت سكينه كا تذكره:

الله والول کے زیر استعال جو چڑیں رہتی ہیں ان کے اعربی تبست کی برکنیں آ جاتی ہیں۔اس کی دلیل قرآ ن مقیم الشان سے لتی ہے۔ اللہ تعالی قرباتے ہیں کہ دوفر شنے ایک بہت بڑا صندوق لے کر حضرت طالوت جام کے یاس آئے۔ سور ۃ بقره بس اس کا تذکره هدفرهایا که فیسسه مستکیسنداس بس سکیزهی رسکنداس رحمت، بركمت اورنوركو كيتيج بين جوالله تعالى كي طرف سے نازل كيا جا تا ہے۔ قرآن بجيديس الله تعالى أيك جكه يرار شاوقر مات إلى النؤل السله سكينة على رسوله كه الله نے اسبے رسول کے او پرسکینہ کونازل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مندوق کے لئے سكين كالفظ استنعال كيارا ورار شاوفر ما يافيه مسكيسة و بقية مما توك ال موسى و ال هارون تحمله الملتكة كراس شرحت، يركت اورتورتما اورآل موى اور آل بارون کی جو پکی ہوئی چریں تھیں وہ اس میں موجود تھیں \_معلوم ہوا کہ ان بزرگول کے بیچے ہوئے تیر کات میں اللہ تعالی نے سکینہ کور کھ دیا تھا۔ سوینے کی بات ہے کہ جو چیزیں بزرگوں کے زیر استعمال رہتی ہیں اگران میں بھی بر کتیں آ جاتی ہیں تو پھران بزرگوں کے اسپنے دلوں کی برکتوں کا کیاعالم ہوگا۔

# امام احد بن عتبل بعنظاد کے جید میں برکت:

کتابوں پی تکھا ہے کہ امام شافتی رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ امام احمہ بن صنبل رحمۃ اللہ علیہ پرخلق قرآن کے مسئلہ کے بارے بیں کچھ آئی الشیمائی کی ۔ صنبل رحمۃ اللہ علیہ پرخلق قرآن کے مسئلہ کے بارے بیں کچھ آئی اللہ علیہ امام شافعی لیکن اللہ تعالیہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگر دکو جھیجا رحمۃ اللہ علیہ کے شاگر دکو جھیجا

كه جاؤا ورامام احمد بن عنبل رحمة الله طبيه كوبيخواب سنادو - چنا نجيراس شأكرد نے جا کرخواب سنا دیا کہ علی قرآن کے بارے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آز ماتشیں آئیں گی اور اللہ تعالی اس آز مائش میں آپ کو کامیاب قرما دیں ہے۔اب ظاہر يس تو تكاليف ويني والى بات تني محرالله والله والله والمعت بيس كداس آز مائش بس بم كامياب موں مے يائيس اس خواب بيل توبشارت بھي تھي كدكامياب مول كے۔ والے کو پھے بدید ویش کرویا جائے۔ چنانچدا مام احدین عنبل رحمۃ اللہ علیہ کے یاس ان کا اپنا ایک جبہ پڑا ہوا تھا۔انہوں نے وہ جبراس آئے والے بندے کو ہدید کے طور پر پیش کر دیا۔ جب شا گروئے واپس جا کرامام شافعی کوکارگز اری سنائی تو امام شافعی رحمة الله عليه نے وہ جبه حاصل كرنے كى فرمائش ظاہركى -شاكرد نے امام شافعی کے والے کر دیا۔امام شافعی رحمۃ الله طبیراس جبے کو یائی میں ڈبوکرر کھنے اور وه ياني پهار كويلا ديية تو الله نتعالى بهار كوشفا عطا فرما ديية تنه ـ الله تعالى يه امام احمد بن عنبل رحمة الله عليد كے جبر جس اتنى يركت ركھ دى تقى كدامام شافعى رحمة الله علیہ چیسی عظیم شخصیت اس جبہے برکت حاصل کرتی تھی۔

# المس نبوى المائية كى يركات:

ایک مرتبه سیده فاطمة الزهراه رضی الله عنها تنور میں روٹیال لگاری سیل - اسی
اثناء میں نبی علیہ الصلوق و السلام ان کے گھرتشریف لائے - آپ الفیقیلم کو اپنی
صاحبزادی سے بہت محبت تنی بیٹیال تو سے بی لخت جگر ہوتی ہیں - نبی علیہ الصلوق
والسلام نے دیکھا تو فر مایاء قاطمہ رضی اللہ عنها! آیک روثی میں بھی بنا دول - چتا نچہ
آپ ملیکی آئے گی آیک روثی بنادی اور فر مایا کہ تنور میں لگا دو ۔ سیدہ فاطمہ
رضی اللہ عنها نے دوروثی تنور میں لگا دی ۔

سيده فاطمة الزهراءرضي الله عنهاجب روثيان لكاكر قارغ بوكئين تو يهني لكين، ابوجان! سب روٹیاں بکے گئی ہیں محرایک روٹی الی ہے کہ جیسے لگائی گئی تھی و پہیے ہی محى موئى ہے۔اس يرآ ك نے كوئى اثر تيس كيا۔ نبي عليه السلام سكرائے اور قرمايا كه جس آئے پر میرے ہاتھ لگ کئے ہیں اس برآ ک اٹرٹیس کرے گی۔ سبحان اللہ۔ ایک محافی کہتے ہیں کہ میں حضرت انس کے گر کیا۔ میں کھانا کھار ہاتھا۔ انہوں نے اپنی باندی سے کہا کہ تولیدلاؤ۔جب وہ تولیدلائیں تو دیکھا کہ میلا کچیلاتھا ۔حضرت انس نے اس کو غصے کی نظرے دیکھاا ورکہا کہ جا دُاسے صاف کر کے لاؤ۔ فرماتے ہیں کدوہ بھاگ کر تن اور جلتے ہوئے تئور کے اندر تو لئے کو بچینک دیا تھوڑی درے بعداس نے وہ تولیہ تورسے یا ہر تکالاتو یا لکل صاف متحراتھا۔ وہ کرم کرم تولیہ ميرے ياس لائي - بيس نے ہاتھ تو صاف كر لئے محر معزت انس كى طرف سواليد نظروں سے دیکھا۔وہ مسکرائے اور کہنے گئے کہ ایک سرتبہ ٹی اکرم مٹائیکی میرے کھر دعوت يرتشريف لائے تھے۔ مل نے يہ توليد محبوب النظام كو باتھ مبارك صاف كرنے كے لئے ديا تھا۔ جب سے محبوب الطبقائم نے ہاتھ مبارك صاف كئة الحك نے اس تو لیے کوجلاتا چھوڑ دیا ہے، جب بیاتولید میلا ہوجاتا ہے تو ہم اسے توریس وال دية بن ، آم ميل كيل كوكها لتى ہے اور ہم معاف توليے كو باہر نكال ليت ہیں ۔سبحان اللہ۔

# كير عيس بركت:

سیدنا عمراین الخطاب عظید کے دورخلافت بیل مدیند طیب میں ایک مرتبہ آگ لکل - حضرت عمرظہ نے حضرت جمیم داری کو بھیج دیا۔ انہوں نے اپنے رومال کو چا بک کی طرح بنالیا ادراس رومال کو آگ پر مارنا شروع کردیا۔ آگ اس طرح چھے بٹنے کی جیسے چا بک کے لکنے سے جانور بھاگ ریا ہوتا ہے۔ چونکہ مجوب مائیلہ ک ان کو دعا نمین تغییں اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے میں ایسی تا جیم رکھ دی کہ اس کی برکت ہے آگ چیچے جُنی جَہاں سے تکلی تھی بالآخر و ہیں پہنچے گئی۔ ایمان کی نسیت کی برکانت:

سیدنا صدین اکر بین اکبر بین کے دور خلافت بیل مسیلہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کر
دیا۔ اس کذاب نے مشہور تا ابنی معترت ایوسلم خولائی رحمۃ الله علیہ کوکی طرح کرفنار
کرلیا اور کہا کہتم میری نبوت کا اقر ارکرلو۔ دہ کہنے گئے، ہرگز نہیں۔ دہ کہنے لگا، بیل
تجھے آگے۔ میں ڈلوادوں گا۔ فرمائے گئے، فاقسن ما انت قاص تو جوکرسکتا ہے کر
لے کیونکہ پہلے سے بی ایسا ہوتا آیا ہے۔ چنا نچے اس نے آگے۔ جلوائی اور ابوسلم
خولائی رحمۃ الله علیہ کوآگ بیل میں ڈلوادیا۔ انہوں نے اللہ اکبراور بسم الله کے الفاظ
بر صاور آگ۔ میں چولا تک لگا دی محر آگ نے ان پرکوئی اثر نہ کیا۔

جب مسيله كذاب نے و كلما كه آمل نے ايوسلم خولائى رحمة الله عليه پركوئى الرحبيس كيا تو وہ پر بيتان ہو كيا اور ڈر كيا كه كوئل اس بندے كى وجہ سے جھھ پر پكڑنه آجا ہے۔ چنا نچے كہنے لگا، اچھا، بنس تھے آزاد كرتا ہوں۔ لہذا انہيں آزاد كرديا كيا۔ يہدوا قند بمامہ بنس فوش آيا۔ اور مير خبر تصليح معشرت سيرنا عمرا بن الخطاب عظیم اور حضرت سيدنا عمرا بن الخطاب عظیم اور حضرت سيدنا حمرا بن الخطاب عظیم اور حضرت سيدنا حمد ابن الخطاب عظیم اور حضرت سيدنا حمد ابن الخطاب عظیم

ابِدِ سلم خولائی رحمۃ الله علیہ کے ول میں اللہ تعالی نے یہ بات ڈالی کہ جھے ہی علیہ الله م کا ویدار کرنے کے لئے جانا چاہئے۔ جھوٹے نبی نے تو جھے جلانا چاہا گر میرے مالک نے جھے محفوظ فرما دیا۔ اب کیوں نہ میں سیچے نبی اللہ بھے محفوظ فرما دیا۔ اب کیوں نہ میں سیچے نبی اللہ بھی قدموں میں حاضری وے آؤں۔ چنا نچے کیا مدسے مدینہ حاضر ہوئے ، مسجد نبوی میں دو رکھت پڑھ کرکھڑے ہی محصرت عمر منظام تریب آئے۔ انہوں نے اجنی شخص کو دکھر کے دھرت عمر منظام تریب آئے۔ انہوں نے اجنی شخص کو دکھر کے دیا ہوسے میں اور کے کہ کہ کے کہ ایوسلم خولائی ہوں۔ یو چھا، کہاں سے دکھر کر یو چھا کہ آپ کون جی ایک کے کہ ایوسلم خولائی ہوں۔ یو چھا، کہاں سے

آئے ہو؟ کئے گئے کہ بیل بمامہ ہے آیا ہوں۔ صرت عرفیہ نے فرمایا کہ ہم نے سنا ہے کہ بمامہ بیل ایک آ دی کوسیلہ کذاب نے آگ بیل ڈال دیا گرآگ نے بیل اس کے کوئی اشرفیل کیا ہم کیا تھے بارے بیل سنا ہے؟ فرمانے گئے ، بی بال ۔ وہ آ دی تو بیل ہی ہوں جن کے ساتھ بید واقعہ وی آیا۔ حضرت عرفیلہ بوے خوش ہوئے ۔ فرمانے گئے کہ چلو بیل آپ کو ظیفہ ورسول میل آئی آئے کہ پاس لے کر آئے اور کہنے گئے ، امیر جا دی ۔ چنا نچے افییل صدی آ اگر ویا ہے کہ اس سے کر آئے اور کہنے گئے ، امیر الموشین ا آئ الله تعالی نے اس امت بیل ایسے فض کو کر آکر دیا ہے کہ جس نے الموشین ا آئ الله تعالی نے اس امت بیل ایسے فض کو کر آکر دیا ہے کہ جس نے حضرت ابراہیم بیدم کے ایمان کی یا دیں تا زہ کر دی جیں سبحان الله ، الله تعالی نے ایمان کی قبر سال کی یا دیں تا زہ کر دی جیں سبحان الله ، الله تعالی نے ایمان کی قبر سبا کیان کی قبر می آگ سے کھنے نے کھنے نا فرما دیا ۔ بالکل ای طرح جب ایمان والوں کو قیامت کے دن چیم کے اوپر سے گزارا جائے گا تو جہنم کی آگ ۔ جب ایمان والوں کو قیامت کے دن چیم کے اوپر سے گزارا جائے گا تو جہنم کی آگ ۔ جب ایمان والوں کو قیامت کے دن چیم کے اوپر سے گزارا جائے گا تو جہنم کی آگ ۔ نے گئی اصوع یا مومن ان تورث اطفاء نادی اے موسی اجلدی چل کہ جر کے ڈور حبری آگ کے بی الم کو بیما ڈالا ہے۔

## نسبی ولایت کی برکات:

حضرت موی علیدالسلام اور حضرت خضرعلیدالسلام ایک بستی بیل مستے جہاں دو
ایسے بیجے خفی کی کھر کی دیوارگری ہوئی تھی۔فرمایا گیا و کھان قدفته کنو لھما
کہاس دیوار کے بیچے ان کا خزانہ تھا۔اس دیوارکو دوبارہ بنانے کا تھم کس لیے دیا
گیا؟اس لئے کہ سے آن آبو ہما صالِعًا کہان کا باپ ہوا نیک تھا۔ بحض مفسرین
نے لکھا ہے لفظ تو ایو کا استعمال ہوا ہے گراس سے مرادان کا دادا پر دادا یا اوپر کی
پشت بیں اللہ کا کوئی ہوا ولی گررا تھا۔اس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کی کی تسلوں
کے بعد بچوں کی جا تیداد کی بھی حفاظت فرما دی۔ تہ مرف ظاہری سرماید کی ہی

الله تعالى حفاطت قرمات بيل السلطة الله تعالى فقرآن مجيد بيل ارشاد قرمايا و الله ين ارشاد قرمايا و الله ين المنوا و عملوا الصلحت يدخك وواوك جوايمان لات اور نيك اعمال كرد و النبعة في م في من المنان كران كي اولا و في منان كي ايمان كي ما تحدان كي بيروي كي المنان كي ما تحد قيامت كي بيروي كي المناكروين كي وقد النبية في النبية في

### مفسرین کی رائے:

اس آیت کے تحت مغمر مین نے لکھا ہے کہ جب اللہ والے اس و نیا سے پلے جا کیں گے اوران سے تعلق رکھنے والے ، مگا ہری اولا دہوں یا باطنی اولا دہوں ، ان کے رائے پر چلنے کی کوشش کریں کے اور اللہ تعالی نے ان کوجتنی ہمت دی ہوگی وہ اس رائے پر چلیں کے ۔ اگر چہوہ اپنے اٹھال کی وجہ سے بہت بیجے کے مقام پر ہوں کے اور ان کے روحانی مشاک بہت بلند مقام پر ہوں کے لیکن چونکہ انہوں نے ای رائے پر قدم اٹھایا ہوگا اس لئے اللہ تعالی قیامت کے دن اپنی رحمت کے ماتھان اولا دول کو بھی ان کے بروں کے ماتھان کے ماتھان کے ماتھان کے میں کے ماتھ ملاویں گے۔

#### محبت والول كاملاب:

علاء نے کتابوں میں وضاحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر دو بندوں میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے محبت ہوگی اوران دو میں اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو تقویٰ میں بلند مقام عطا فرمایا ہوگا حتی کہ دہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ مقرب بن جائے گا اور دوسرا بندہ اس راستے پر فقدم بھی اٹھائے گا گریست پر واز ہوگا۔ اثنا آ کے نہیں بڑھ سے گا ، دل میں محبت رکھتے ہوئے مل کرنے کی کوشش میں نگار ہے گا جب مرے گا تو المعرء دل میں محبت رکھتے ہوئے مل کرنے کی کوشش میں نگار ہے گا جب مرے گا تو المعرء

مع من احب كربده قيامت كردن اى كرماته بوگاجس كرماته اس محبت موكى اس خونخرى كى بنياد پرالله تعالى اس كم مرتبدوالے بندے كوبى اس سے محبت ركف كى وجہ سے اس دومرے بلندمرتبر بندے كامقام عطافر ماديں كے۔

## نسبت نقشبندى كى يركت:

اس حدیث پاکیر قور سیجے کہ قیامت کے دن تی طیہ الصاوة دالسلام جہاں ہوں کے اللہ تعالیٰ سیدتا صدیق اکبر عظیٰ گوئی عبت رکھنے کی وجہ ان کے ساتھ کر دیں گے۔ پھرسیدنا سلمان قاری عظیہ نے سیدنا صدیق اکبر عظیمت مجبت کی اوران کے ساتھ ایک خاص تبدت کا تعاقی پایاء ان کو بھی صفرت ایو بکر صدیق عظیہ کے ساتھ کر دیں گے۔ بعدیش آنے والوں کو بھی الیس کے یووں کے ساتھ کر سے جا کیں گوئی کہ سی علیہ الصاوة والسلام کے ساتھ بول کے معلوم ہوا کہ جن مشاک کے ساتھ ہماری باطنی تبدت ہے جب ان کو قیامت کے دن نی علیہ السلام کے ساتھ ہماری باطنی تبدت ہے جب ان کو قیامت کے دن نی علیہ السلام کے وران کی بتائی ہوئی تعلیمات پرجی المقدور شمل کرنے کی وجہ سے اوران کی بتائی ہوئی تعلیمات پرجی المقدور شمل کرنے کی وجہ سے اوران کی بتائی ہوئی تعلیمات پرجی المقدور شمل کرنے کی وجہ سے قیامت کے دن نی

## قبوليت دعامين نسبت كامقام:

الله تعالی تبیت کی برکات سے بندے کی وعائیں تبول کرتے ہیں۔اس کی دلیل بہہ کہ جب سیدنا آ دم جوم دنیا ہیں اتارے محے تو آپ نے دوسوسال یا تمین سوسال تک الله دب العزب کے حضور بہت عاجزی اور زاری کی اتفاروئے کہ اگرآ نسود ک کوئے کردیا جائے تو وہ یائی عمی اور نالے کی طرح بہنا شروع کردے۔ بالا خرمعزب آ دم جوم بینم نے اللہ تعالی سے معانی مائے ہوئے اس کے مجوب خاتی ہا کا خرمعزب آ دم جوب خاتی ہوئے اس کے محبوب خاتی ہا

کاواسطہ دیا اور عرض کیا ، اے اللہ ایک آپ کے جوب ظافی کی تبست ہو دما انگا

ہوں یا اللہ ایری تو پہلول قرما لیجئے۔ پروردگار مالم نے تو پہرتو تبول قرما لی طرساتھ

ہی ہو چھا ، اے بیرے بیارے آ دم اآپ کو کیے پید چلا کہ بیریرے استے مقرب
اور مجبوب ہیں۔ حضرت آ دم جعم نے عرض کیا ، اے اللہ اجب میں جنت میں تھا تو

میں نے عرش پر کھا ہوا دیکھا الا الله الا الله محمد دسول الله میں بچھان کیا کہ

جس بستی کا نام آپ کے نام کے ساتھ ہے وہ آپ کی محبوب بستی ہوگی۔ اس لئے

میں نے آپ کی اس محبوب بستی کا تصور کر کے آپ سے دعا ما تی ہے۔ بحان اللہ،
اس کے بعد وی نازل ہوئی کہ وہ خاتم انتھیں ہیں اور تمیاری اولا ویس سے ہیں اگر وہ خاتم انتھیں ہیں اور تمیاری اولا ویس سے ہیں اگر وہ نیا تھیں۔

## جنت ميل حضرت آوم طلام كاكنيت:

حدیث یاک بیس آیا ہے کہ قیامت کے دان اس نبیت کی برکت کی وجہ سے
حضرت آدم جینم کی جا بہت ہوگی کہ بیجے آدم کی بجائے ان ( نبی آخرالز مال نظافیہ ا کی نبیت سے پکارا جائے۔ چنا نچے علاء نے لکھا ہے کہ حضرت آدم جینم کو جنت
میں 'ایومحہ الطافیہ '' کی کئیت سے پکارا جائے گا۔ سیمان اللہ ان کے دل کی تمنا ہوگی
کہ میری اولا دیش ہے جس کی نبیت کی برکت سے میری تو یہ قبول ہوئی جمعے جنت
میں اس کے نام کے ساتھ پکارا جائے۔

### فاحشه تورت برنسبست كااثر:

اللہ تعالی اس نبست کی برکت ہے بندے کے ایمان اور اعمال کی حفاظت فرماتے ہیں اور اے احتجانوں ہے محفوظ فرمالیا کرتے ہیں۔ حضرت جنید بخدادی رحمة اللہ علید کے زمانے ہیں ایک پواسٹکرآ دمی تفاراس کے پاس بہت زیادہ مال و دوات بھی تھا اور خوبصورت با تدیاں بھی تھیں۔اے اپے شیاب اور شراب کے اموں سے خورت جنید کاموں سے فرصت بی توبیل طاکرتی تھی۔کسی نے اس کے ساسنے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی تیکی کا تذکرہ کردیا۔وہ کہنے لگا اچھا ، بیس اس کی آزمائش کرتا ہوں۔ چنا نچہ اس نے اپنی با تد ہوں بیس سے جوسب سے زیادہ خوبصورت اور رکست تمر با تدی تھی اسے بلایا اور کہا کہ بن سنور کران کے پاس جانا اور ان سے ایک مسئلہ ہو چھتے ہوئے بکدم اپنے چرے سے فعاب بنا دینا۔ بیس و بھتا ہوں کہ دہ تمہاری خوبصورتی کود کھ کربھی گناہ سے بیتا ہے ایک بیتا۔

ہاندی بن سنور کر جنید بقدادی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کیٹی۔وہ ان کے سامنے بیٹھ کر مسئلہ ہو چھنے کی ،مسئلہ ہو چھنے ہو چھنے اس نے بکدم اسپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا اور خوبصورت چہرے اور سرا پا کے ساتھ ان کے سامنے آئی اور مسکرادی ۔ جنید بیا اور خوبصورت چہرے اور سرا پا کے ساتھ ان کے سامنے آئی اور مسکرادی ۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی نظرا جا تھ اس پر پڑھی اور آپ کی زبان سے نور آ'اللہ'' کا لفظ ایک تا خیر رکھتا تھا کہ اس پاعری کے دل کے اعمد بیوست ہوگیا۔ اس اس نے شرم کی وجہسے سر بردو بارہ نھاب لے لیا۔

جب والهل کی او اس کے دل کی دنیابدل چکی تی ۔ وہ مالک سے جاکر کہنے گی ،
اب آپ کے ساتھ میر اگر ارائیس بوسکا۔ ش نے اللہ کا افظ سنا ہے۔ اس لفظ کی وجہ سے میر سے دل میں اللہ کی محبت ایسے آئی ہے کہ اب میں اس کی عبادت میں زعر گی گرزار دول گی۔ چنا نچے وہ دن کوروزہ رکھتی اور رات کو عبادت کرتی اور وہ مشکر ترکی اور وہ مشکر آن اور وہ مشکر آن دی اس کے دوستوں میں بیٹ کر کہنا تھا کہ میں نے جنید بقد اوی کا کیا بگاڑا تھا کہ اس فی میری خوبصورت یا عری کو کھی کر دیا ہے کہ اب وہ میرے کا می خیس رہی۔

حضرت شبل المنته يرتبعت كى بركات:

الله تعالى تسبت كى وجد يند عدكوا ينا نازعن بنالين بين وحفرت فيلى رحمة

الله عليه الله تعالى كى محبت من قتا ہو يكے شفے كا يول من العاب كه ايك مرتبه ان كو مجنون مجد كركس نے پھر مارا۔ جس كى وجہ سے خون نكل آيا۔ ايك آدى و كيور ہا تھا۔
اس نے جب خون لكا ديكھا تو كہا كہ چلو من پئى ہا عده ديتا ہوں ۔ لہذا اس نے بچوں كو ڈرا دھ كا ديا اوران كے قريب ہوا۔ وہ ديكھ كرجران ہوا كہ جوقطرہ بھى خون كا تكانا ہے وہ زمين برگرتے ہى اللہ كا لفظ بن جا تا ہے۔ وہ جران ہوا كہ اس بندے كان ہو در بشتے ميں اللہ تعالى كا تقط بن جا تا ہے۔ وہ جران ہوا كہ اس بندے كرك درك ور بشتے ميں اللہ تعالى كا تقی محبت سائى ہوگى كہ خون كا جوقطرہ بھى كرتا ہے وہ اللہ كا لفظ بن جا تا ہے۔ اس كے بعد اس ك

حسرت شیلی رحمیة الله علیه کے ول میں الله تعالی کی اتن محبت تھی کہ جب کوئی ان کے سامنے اللہ کا نام لیتا تھا تو وہ جیب میں ہاتھ ڈالتے تھے اور جیب سے مشائی ثکال کراس بندے کے مند میں ڈال ویتے تھے۔ کی نے کہا کہ آپ یہ کیا کرتے ہیں کہ لوکوں کے مند میں مشائی ڈالے جی ؟ وہ کہنے گئے کہ جس مند سے میرے مجبوب کا نام فکلے میں اس مند کوشیر بی سے نہروں تو جمراور کیا کروں۔

ایک مرتبر صفرت بیلی رحمة الله علیه و شوکر کے کھر سے لکے راستے ہیں ہی تھے

کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا ، بیلی الیا گتا خانہ و ضوکر کے قو میرے کھر کی

طرف جارہا ہے۔ چتا نچہ وہ سہم کئے اور پیچھے ہٹے گئے۔ جب وہ پیچھے ہٹے گئے تو

دوبارہ الہام ہوا ، بیلی ! تو میرا کھر چھوڑ کرکہاں جائے گا؟ وہ پھرڈ رکے اور زور سے

''اللہ'' کی ضرب لگائی۔ جب'' اللہ'' کا لفظ کہا تو الہام ہوا ، بیلی ! تو جمیں اپنا جوش

دکھا تا ہے۔ حصرت بیلی رحمة اللہ علیہ ہیاں کر دیک کر بیٹھ گئے ، پھر تھوڑ کی دیر کے بعد

الہام ہوا ، بیلی ! تو جمیں اپنا میر دکھا تا ہے۔ بالآ خر کہتے گئے ، اے اللہ! ہیں تیرے بی

ما منے فریا دکرتا ہوں۔ اصل میں اللہ تعالیٰ ایپ پیارے کے ساتھ قررا محبت کی

با تیں کرنا چا ہے ہے۔

حضرت جلی رحمة الشعلیہ پرایک مرتبہ جیب کیفیت تقی ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں الہا م فرمایا جلی ! کیا تو بیر چاہتا ہے کہ میں تیرے عیب لوگوں پر کھول کر ظاہر کر دوں تا کہ تجفے دنیا میں کوئی مندلگانے والا تدریے ۔ وہ بھی ذرا ناز کے موڈ میں تضافذا جب بیالہام ہوا تو وہ ای وقت اللہ رب العزب کے ماللہ!

کیا آپ چاہتے بیں کہ میں آپ کی رحمت کھول کھول کرلوگوں پر ظاہر کر دوں تا کہ آپ کو دنیا میں کوئی بجدہ کرنے والا ندریے ۔ جیسے بی بیات کی او پر سے الہام ہوا، شہلی ! ندتو میری بات کی او پر سے الہام ہوا، شہلی ! ندتو میری بات کہنا نہ میں تیری بات کہنا ہوں۔

سوپیچ توسی کرنسبت کی وجہ سے اللہ نتائی اسپے محبوب بندوں کے ساتھ کس طرح راز و نیاز اور محبت وشفقت کی یا تیں کرتے ہیں۔

## ويداراللي كي تمنا:

ایک مرتبه حضرت حاتی الدا والله مهاجر کی رحمة الله علیہ کے پاس ایک آوی
آیا۔ وہ کہنے لگا، حضرت ! ذکر واذکار اور هما وات شی عمر گزرگئی ہے مرمیرا ول ایک
تمنا کی وجہ سے جل رہا ہے۔ تی چاہا کہ آج آپ کے سامنے وہ تمنا ظاہر کر دول۔
آپ نے پوچھا، کوئی تمنا ہے؟ کہنے لگا، حضرت ! امام احمد بن صنبل رحمة الله علیہ کو خواب بی سومرتبہ اللہ کا ویدار ہوا تھا، میرا بھی تی چاہتا ہے کہ جھے بھی اپنے خالق کا ویدار نواتھا، میرا بھی تی چاہتا ہے کہ جھے بھی اپنے خالق کا ویدار نواتھا، میرا بھی تی چاہتا ہے کہ جھے بھی اپنے خالق کا ویدار نواتھا، میرا بھی تی چاہتا ہے کہ جھے بھی اپنے خالق کا ویدار نصیب ہوجائے۔

حاجی صاحب رجمۃ اللہ علیہ مجی حادق طبیب ہے لہذا اس نے بیات کی تو فرمانے گئے، اچھا، تم پھرا ج عشاء کی تماز پڑھنے سے پہلے ہی سوجانا۔ اس بیل بھی حکمت تھی مگر وہ بندہ سجھ نہ سکا۔ وہ کھر آ باجب مغرب کے بعد کا وقت ہواتو سوچنے لگا کہ حضرت نے فرمایا تھا کہ تم عشاء کی تماز پڑھے بغیر ویسے ہی سوجانالیکن فرض تو بالا خرفض بیں۔ چاویش فرض پڑھ کوسنتیں چھوڑ کرسوجاؤں کا اور بعد بیل پڑھاوں

كا \_ چنانچەدە فرض پرزھ كرسوكيا \_

رات کو خواب شی اسے نی علیہ الصلوق والسلام کا دیدار نصیب ہوا۔
آپ ما فیل نے اسے قرمایا '' تم نے فرض قو پڑھ لئے گرشتیں کوں نہ پڑھیں'' اس کے بعداس کی آ کھ کمل گئی۔ میں آ کراس نے حاجی صاحب کو بتایا۔ حاجی صاحب نے فرمایا ، اواللہ کے بندے اتو نے استے سال تمازیں پڑھتے گزار دیتے ، بھلا اللہ تیری نماز قضا ہوئے دیتے ، بھلا اللہ تیری نماز قضا ہوئے دیتے ، بھی ایسا نہ ہوتا یا گدوہ تیرے مملوں کی مفاظت فرماتے ، اگر تو مغرب کے بعد سوجاتا تو خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار بھی ہوتا وہ تھے جگا بھی دیتے اور تھے عشاء کی تو فیق بھی حطافر مادیتے۔ گرتو راز کونہ بھی سکا۔ تو نے فیقائیل کا دیدار میں اور محبوب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا اگر تو فرض چورڑ دیتا تو تھے اللہ تعالیٰ کا دیدار تھیب ہوجاتا۔

## حضرت پيرمبرعلى شاه يعتليك اورنسبت كى بركات:

حضرت بیر مبرطی شاہ رہمۃ اللہ علیہ کے بارے بیں ایک مشہور وا تعہ ہے۔ وہ
ایک مرتبہ نج پرتشریف لے گئے۔ وہ تھکے ہوئے تنے۔ حضرت نے عشاء کی نماز کے
صرف فرض پڑھے اور سو گئے۔ تواب میں نبی علیہ السلام کا دیدار تھیب ہوا۔ آپ
مالی الم ایک مبرطی او نے قرض پڑھ لئے اور منتیں نہ پڑھیں۔ جب آپ ہماری
سنتیں مچھوڑ دیں کے تو باتی لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ بیدار ہوئے تو حضرت پر کریہ
طاری ہو کیا۔ اس کے بعدعشاء کی نماز کمل کی اور پھر بعد میں ہے مشہور نعت کھی۔

### نعت رسول مقبول مَنْ يَعْتِينَهُم:

اج سک متراعدی ودمیری اے کیوں دیڑی اواس محمنیری ہے المالية المالية

لول لول وچ حوق چکیری اے اج نیال لائیال کیول جعزیال کھ چند بدر لاٹائی اے متھے کیک لاٹ نورانی اے کالی زنف تے اکم متاتی اے مخور آنجيس بن مده مجريال اس صورت نول پس جان آکمال جان آکمال کہ جان جہان آکمال یج آکمال تے رب دی شان آکماں جس شان تو شاناں سب ہیاں ايها صورت شالا پيش نظر رہے وقت نزع تے روز حش دیج تیر تے بل تھیں جد ہو گزر سب کموٹیاں تحمیس تد کھریاں انہاں سکدیاں تے کرلاعیاں تے لکے واری مدتے جاعریاں تے اتے بردیاں مقت دکاعریاں تے شالا وت بيال آون ايه محريال الله ما اهلک سيحاك احتک یا انملک

المالين (المنطقة المنطقة المنط

کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا محتاخ اکمیاں کتھے جا لڑیاں

الله كي تركت:

اب ایک چھوٹی سی علی بات کرتا ہوں۔ ہوسکتا ہے کہ طلبا ہمی ہے بات مزے

سے نیں۔ ' ب' کے حرف کو دیکھیں وہ آپ کو لیٹا ہوا نظر آئے گا۔ اور الف (۱) کو
دیکھیں وہ آپ کو کھڑ انظر آئے گا۔ پچ ہمی پڑھتے جی کہ الف (۱) کھڑی نظر آتی

ہا اور ' ب' لیٹی لیٹی نظر آتی ہے۔ عام حائت میں تو ' ' ب' کا حرف لیٹا ہوا ہوتا

ہے لین جیب بات ہے جب ہمی اس کو حرف کی شکل میں تھیں گے تو لیٹی ہو کی شکل

میں تھیں گے۔ لیکن جب ای حرف کو اللہ کے نام کے ساتھ ملا کر تکھیں سے لیخی جب بیٹی جب

ہمی تامیں سے ۔ لیکن جب ای حرف کو اللہ کے نام کے ساتھ ملا کر تکھیں سے لیخی جب

ہم اللہ کے اندر ' ' ' کا حرف آگر اللہ کے نام کے ساتھ نسمی ہوجا تا ہے تو اس کھڑ اکر دیا

جا تا ہے ، اے مومن ا تو ہمی آگر اللہ کے نام کے ساتھ نبیت حاصل کر لے گا تو اللہ تعالیٰ کی قرائر ویں گے۔ جب

اللہ رب العزت کے نام کی نسبت کی اتنی پر کئیں جیں تو اللہ تعالیٰ کی قرائ کو یں گے۔ جب

اللہ رب العزت کے نام کی نسبت کی اتنی پر کئیں جیں تو اللہ تعالیٰ کی قرائ کو است کی نسبت کی ساتھ نسب کو اٹی قراست عطافر ما دے۔

### ایک عجیب نکنه:

مفسرین نے ایک جیب کاتہ تھا ہے کہ موس کے مال کو اگر چور پڑجا کیں اور بیہ
اس کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے تو حدیث پاک میں آ یا ہے کہ بیہ بندہ شہید
ہے۔ بجیب بات ہے کہ اپنے مال کی خاطر میرمرا ہے اوراس کو شہاوت کا ر تبدد سے دیا
سمیا عشل جیران ہوتی ہے کہ (مال کی خاطر مرنے والا) جس مال کے بارے میں کہا

کیا کہ اس کا کوئی حیثیت ہی جیلی ، ول میں اس کی جیت جیس ہونی جائے ، اللہ کے ہاں اس کا کسی کے پر کے برا برجی رجیجی رجیجی اس مال کی خاطر آگر موس جان وے دیتا ہے تو بید جہید ہے۔ سبحان اللہ اس کا طرح فقیائے لکھا ہے کہ آگر ہنڈیا بیک رہی ہوا ور آ دمی نماز پڑھ رہا ہوا ور ورمیان میں اسے بیڈر پیدا ہو جائے کہ ہنڈیا ائل جائے گی اور جھے کھانے کو پچھا ورجیس ملے گاتو وہ نماز توڑ وے سائے گی اور جھے کھانے کو پچھا ورجیس ملے گاتو وہ نماز توڑ وے سائے گی اور جھے کھانے کو پچھا ورجیس ملے گاتو وہ نماز توڑ وے سائے گی اور جھے کھانے کو پچھا ورجیس ملے گاتو وہ نماز توڑ وہ نماز توڑ وے سائے گی اور جھے کھانے کو پچھا ورجیس ملے گاتو وہ نماز توڑ وہ نماز کی ہوئا وہ وہ نماز کو بعد میں پہلے کرے اور نما اور اوھ رہیٹھیا کی بات تھی ، حالا تکہ اس کی کوئی اتن قدر و تیست نہیں تھی گر کہا کریش ، تم پہلے اس کی حق طے کرو، نماز پھریڑھ لیا۔

ارے! مال تفاء اس کی کوئی ویلیونیس تقی بھر مال کی خاطر بیال کر ویا حمیا، شریعت کہتی ہے کہ شہید ہے۔اس کی کیا وجہہ؟ طالب علم کے ذہن میں بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے اس کوشہاوت کا رجبہ کیوں ویا ؟ کیونکہ اس نے کوئی كافروں سے جنگ جيس الرى اور تدبى اس فے دين كى سربائدى كے لئے كام كيا ہے، فقلا اینے مال کی وجہ سے از اجس کی کوئی ویلیونٹی تھی۔ یہاں محدثین نے ایک تکت كعاب و وفر مات بي كرمديث ياك ش فرمايا كياب من قسل دون ماله فهو شهيد كرجوبتده ايخ الى وجري كل كرديا كياوه شهيدب-اس مديث یاک کوسائے رکھ کروہ فرماتے ہیں کہ مال کی تو کوئی حیثیت جیس تفی محرحدیث یاک ميں ماله كے لفظ ميں " " كى خمير تے مال كومومن كے ساتھ تبيت دے دى ہے۔ البذا اب بدفقا مال جیس بلکہ بہموس کا مال ہے۔ لہذا موس کے مال کی حفاظت کرتے ہوئے اگرمومن مرکمیا تو اللہ تعالیٰ اس کوشہا دستہ کا رحیہ عطا قرما دیتے ہیں۔ارے! مال کواگرمومن کے ساتھ نسبت ہوجائے تو مال کی فقد پیزھ جاتی ہے۔اگرمومن کو الله عدنست ل جائة مومن كي شان كول نديوه جائ كي الله اكبركيرار

امام رازی المنطع کے زویک بسم الله کی برکت:

ا مام رازی رحمة الله عليه نے ايك مجيب بات لکسي \_ وه قرماتے ہیں كه جب حعرمت نوح علیدالسلام مشتی میں سوار ہوئے تو اللہ تعالی نے ارشاد قرمایا کہتم ایمان والول كوكشتى على كريم فوراوراس كربعد يدمنا يسبع المله مجرها رابذاجب مشى كوچلانا موتا تؤوه بسب الشيه منجوها يشعة اورسى مل يرتى اورجب روكنا موتا لوفرماتے بسم اللَّهِ مُوسنهَا اس سے متی رک جاتی۔ الله تعالی نے اس قرآن رحمة الله عليه نے ایک بجیب تکت لکھا۔ وہ قرماتے ہیں کہ حضرت توح جیم کواللہ نتعالی نے قرمایا کہتم بھم اللہ يز دركراس مشى كوچلاؤ يمى اورردكومى \_ ابترابىم الله كى بركت سے اللہ نتعالی اس مشتی کو چلاتے بھی تنے اور اٹنے بڑے طوقان سے اس مشتی کی حفاظت بھی فرمائی۔وہ بہال فرماتے جیں کہ وچے کی بات ہے جب اللہ تعالیٰ نے توح جيهم كور دمهم الله " كے دولقظ عطأ فرمائے اوران دولفظوں كى بركت سے حضرت توح بیدم ک سریری میں ان کی پوری است کوانلدتھائی نے استے ہوے طوفان سے محفوظ فرمالیا تو ہم بھی امید کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی سریری بیں امت محدید کو الله تعالی نے جو ہوری ہم اللہ الرحمٰن الرجم حطا کردی۔ اس کی پرکت ہے جہم کی آ م سے بچا کر جنت عطافر مادیں کے۔ بیجان اللہ، چونکہ نی میں کے ساتھ است کو ا كيانست حاصل ہے اس كے اللہ تعالى اس است كى بھى حفاظمت قرماكيں مے۔

مارىكل كائنات:

میرے دوستو! دنیا داروں کی پراپرٹی ان کا مال ہوتا ہے اور ہماری پراپرٹی نبست مع اللہ اورنبست مع الل اللہ ہے۔ پینی اللہ سے تبست اور اللہ والوں سے 25) E 3 E 3 E 3 E 4 P

ورليست

نسبت بيجارىكلكا تات بــ

عمل کی ایے اماس کیا ہے بجر عمامت کے پاس کیا ہے دیے سلامت تنہادی نبت میرا تو بس آمرا پی ہے

### نزع کے وقت تسبعت کی برکت:

قاری محرطیب رحمة الله علیہ کے مواحظ علی ہے بات کمی ہے کہ ایک مورت ان کے بیعت ہوئی۔ اس کے بعدائ کا صغرت سے رابطہ می شدر ہا۔ البنہ وہ ان کے بتائے ہوئے معمولات پرحتی المقدور عمل کرتی رہی ہیں سال کے بعدائ پر سکرات موت کی کیفیت طاری ہوئی تو وہ اچا تک کہنے گئی، وہ و کیکو، حضرت آرہ بیل ۔ پھر کہنے گئی، وہ و کیکو، حضرت آرہ بیل ۔ پھر کہنے گئی، وہ و کیکو، حضرت بھے بھے بیل ۔ پھر کہنے گئی، حودت بھے بھے پر صارب بیل ۔ اس نے خودت ہو چھا، حضرت ا آپ بھے کیا پڑھارہ ہیں؟ پھر کو دی کہنے گئی، حضرت ا آپ بھے کیا پڑھارہ ہیں، پر حارب بیل ا میں مضرت ا آپ بھے کیا پڑھارہ ہیں، پر حارب بیل ا میں اس نے پڑھا لا الدالا اللہ محدرت الله الله اور جان جان آپ نے اس کے میر وکر دی۔

ائداز و سیجے کہ بیں سال پہلے بیعت ہوئی تنی ۔اس دوران بیں کوئی رابطہ نہ ہوا۔ گراس کے دل بیں محبت تنی ۔ ظاہر کے رابطے بیں تو رکا دبیں ہوسکتی بیں گرول کے رابطے بیں تو دنیار کا دبیں پیدائیس کرسکتی۔ بیس سال کے بعد موت کے وقت اللہ تعالی نے اس کو ایک منظر دکھا دیا ، شخ ہے تبعت کی برکت گاہر فرما دی۔اس نے اپنے شخ کے کی لطیفہ کو دیکھا ہوگا اور اللہ تعالی نے اپنے رجال میں ہے کی بندے کو اس منظل میں کھڑ اکر دیا ہوگا۔ اللہ تعالی نے نبعت کی برکت ہے اس مورت کے اس منظل میں کھڑ اکر دیا ہوگا۔ اللہ تعالی نے نبعت کی برکت سے اس مورت کے اس منظل میں کھڑ اکر دیا ہوگا۔ اللہ تعالی نے نبعت کی برکت سے اس مورت کے اس منظل میں کھڑ اکر دیا ہوگا۔ اللہ تعالی نے نبعت کی برکت سے اس مورت کے

ایمان کی حفاظت فر مادی۔

## خواجه فضل على قريشي المنطقة كا فرمان:

خواجہ فعنل علی قرینتی رحمۃ اللہ علیہ قرمایا کرتے تھے کہ جس دل پر بیاللہ اللہ کی انگل لگ جاتی ہے اس دل کو ذکر کئے یغیر موت میں آ سکتی ۔ بیتی تسبت کی برکت کی وجہ ہے اس کا خاتمہ یا کخیر ہوگا۔

## امام رازی معتلی کے ایمان کی حفاظت:

ا مام فخر الدین رازی رحمة الله علیه بهت بوے الله والے گزرے ہیں۔ آپ شخط جم الدین کبری رحمة الله علیہ ہے بیعت تھے۔ آپ نے الله تعالی کی وحدا نیت کے بارے بیں سودلاک جم کئے۔

جب امام رازی رحمة الله علیه کی وقات کا وقت قریب آیا تو شیطان آپ کو پسلانے کے لئے آپ کے پاس آیا۔ نرع کے وقت شیطان انسان کو گراہ کرنے کے لئے ایو کی چوٹی کا زور لگا تا ہے تا کہ مرتے وقت وہ ایمان سے ہاتھ وجو بیٹے۔ شیطان نے آکرام رازی رحمة الله علیہ سے پوچھا کہ تم نے ساری زعر کی الله کی عباوت میں گزار دی۔ کیا تم نے الله کو پیچانا بھی ہے؟ آپ نے قرمایا، ''ب فکل الله ایک ہے''۔ شیطان کینے لگا ، کوئی ولیل وو۔ آپ نے تو حید باری تعالی کے بارے میں ایک ولیل دی۔ شیطان نے چونکہ انسانیت کو گراہ کرنے کی تشمیل کھائی بارے میں ایک ولیل دی۔ شیطان نے چونکہ انسانیت کو گراہ کرنے کی تشمیل کھائی بوئی ولیل رو بری ولیل دی۔ شیطان کے چونکہ انسانیت کو گراہ کرنے کی تشمیل کھائی بوئی ولیل رو کردی۔ آپ نے دوسری ولیل دی۔ اس نے وہ بھی رد کردی۔ یہاں تک کہ امام رازی رحمۃ الله علیہ نے سود لائل دو کردی۔ یہاں تک کہ امام رازی رحمۃ الله علیہ بہت پریشان ہوئے۔

اس وقت آپ کے ویر و مرشد شخ جم الدین کری رحمۃ اللہ علیہ دور دراز کی جگہ پر وضوفر ما رہے ہے۔ اللہ تعالی نے انہیں امام دازی رحمۃ اللہ علیہ کی پر بیٹانی کے بارے بیس کھنا مطلع قرما دیا۔ انہوں نے طعبہ بیس آ کر وہ اوٹا جس سے وضوفر ما رہے ہے دیوار پر ماراا ورامام دازی رحمۃ اللہ طیہ کو پکار کرکہا کہ آؤیہ کو ل تیس کہ دیتا کہ بیس اللہ تعالی کو بغیر دلیل کے آیک ما تیا ہوں۔ اس وقت شخ جم الدین کری رحمۃ اللہ علیہ کا فصمہ سے بھرا چروام ام فخر الدین داڑی رحمۃ اللہ علیہ کے بالکل سامنے تھا۔ سبحان اللہ منبست کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالی کے ایک سامنے تھا۔ سبحان اللہ منبست کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالی کے ایک سامنے تھا۔ کے ایک کری دی تا اللہ علیہ کے ایک کری دی دی دیا دی دی دیا دی دی دیا دی دی دیا دی کری دی دیا دی دیا دی دیا گئے۔ کا دیا کی دیا تا دیا کری دی تا دیا کری دیا تا دیا کری دیا دیا کری دیا تا دیا کری دیا کری دیا کری دیا کری دیا کری دیا تا دیا کری دیا تا دیا کری دیا کری دیا تا دیا کری دیا کری دیا کری دی دیا کری در دیا کری دیا کری دیا کری دیا کری دیا

## مجوى كاماتھ كيوں نەجلا؟

ایک بزرگ کبیل جارہے تھے۔ راستہ علی ان کوایک آدی طا۔ انہوں نے

پوچھا، تم کون ہو؟ کہنے لگا، علی آئی پرست (آگ کی پوچا کرنے والا) ہوں۔
دونوں نے لل کرسنر شروع کرویا۔ راستہ علی وہ آپس علی بات چیت کرنے گئے۔
اس بزرگ نے اس کو بھایا کہ آپ خواہ گواہ آگ کی پوچا کرتے ہیں ، آگ تو خدا

نہیں ، خدا تو وہ ہے جس نے آگ کو بھی پیدا کیا ہے۔ وہ نہ ما نا۔ آخر کاراس بزرگ

کو بھی جلال آگیا۔ انہوں نے فرمایا، اچھا، اب ایسا کرتے ہیں کہ آگ جلاتے ہیں
اور دونوں اپنے اپنے آگ میں ڈالنے ہیں۔ جو بچا ہوگا آگ کا اس پر چھا ٹر نہیں ہوگا اور جو جھوٹا ہوگا آگ اس کی ہاتھ کو جلادے گی۔
انہوں نے اس جنگل میں خوب آگ جلائی ۔ آگ جلائے کے بعد بجوی کم برائے دیکے اس کے ہاتھ کو جلادے گی۔ وہ بھی تیارہ و کیا۔
انہوں نے اس جنگل میں خوب آگ جلائی ۔ آگ جلائے کے بعد بجوی کم برائے دیا کے ایس برگ میں ڈال ویا۔ بزرگ کے کہ اور چوکو لیا اور ایٹ ویک اور اللہ تعالی میں ڈال ویا۔ بزرگ کے کہ اور چوکو لیا اور اپنے انہوں نے اس کا ہاتھ تھا م کرآگ میں ڈال ویا۔ بزرگ کے دل میں تو بھا بھتی تھا کہ ہیں مسلمان ہوں اور اللہ تعالی میری تھا نیت کو ضرور طاہر

فرما ئیں کے جس سے دین اسلام کی شان وشوکت بھی واضح ہوجائے گی ۔لیکن اللہ کی شان ، کدنداس بزرگ کا ہاتھ جلا اور نداس آتش پرست کا۔وہ آتش پرست بڑا خوش ہوا اور یہ بزرگ دل ہی دل میں بڑے دنجیدہ ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہوا۔

چنا نچروہ اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوئے اور عرض کیا ، اے اللہ! بیل ہے وین
پر تھا ، آپ نے جھ پر تو رحت فرما دی کہ میرے ہاتھ کو محفوط فرما لیا ، بیر آئش پرست تو
جمونا تھا ، آگ اس کے ہاتھ کو جلا دیتی ۔ جب انہوں نے بیدیات کمی تو اللہ تعالیٰ نے
ان کے دل میں بیدیات القافر مائی کہ میرے بیارے! ہم اس کے ہاتھ کو کسے جلاتے
جب کہ اس کے ہاتھ کو آپ نے بکڑا ہوا تھا۔ سبحان اللہ ، اللہ تعالیٰ نسبت کی بوں لاح
رکھ لیے ہیں۔ جموی تو یکا کا فرتھا کر اس کے ہاتھ کو وقتی طور پر ایک اللہ والے کے
ہاتھ کے ساتھ سنگت نصیب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اے ہمی آگ سے محفوظ فرما دیا۔

بورے قبرستان والوں کی بخشش:

حضرت مولانا احد علی لا ہوری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو فرشیو آتی تقی ۔اب لوگ جیران ہوتے ہیں کہ تبر سے خوشبو کی گئی۔اب لوگ جیران ہوتے ہیں کہ تبر سے خوشبو کی گئی۔اوخدا کے بندے!اس میں تبجب کی کوئی بات ۔اگر پھول زمین پر پڑا ہوتو مٹی کے اندرخوشبو آجاتی ہے۔ہم بھی بھی کہی کہتے ہیں کہ بید تعزات بھی بھول کی مانند نے۔

میکٹنا من گلے ناچیز بودم و لیکن مدت باگل نشستم حمال ہمتشیں در من اثر کرد وگرنہ من ہماں خاکم کہ ہستم ورکل تنے ،اس بحول کی خوشبومٹی میں ساگئی تھی اور بھرمٹی میں سے انسانوں کو محسوس ہونے لگ گئ تھی۔ کائی عرصہ کے بور صفرت موانا نا اجرعلی لا ہود بی رہزد اللہ علیہ اسے خلفا بیس سے کسی کو خواب بیس نظر آئے۔ اس نے ہو جہا ، حضرت آئے۔ کی اسلمہ معاملہ بنا؟ حضرت نے قربا یا اللہ دب السخرت کے حضور میری آیٹی ہوئی۔ (حضرت کشیر الرکا وضع ، ان کی طبیعت غزوہ رہتی تھی ) حضرت نے خواب بیس بتان کہ اللہ تعالی نے فربا یا ، احرعلی آئو جھے سے اتنا کیوں ڈرتا تھا؟ بیس کر بیس اور زیادہ ڈرگیا تو جھے سے اور زیادہ ڈرگیا تو جھے فربا یا ، احرعلی ! تم اور فراکیا تو جھے فربا یا ، احرعلی ! تم اور گذر کے ۔ آئے تہا دبا ہے۔ جب بیس اور زیادہ ڈرگیا تو جھے فربا یا ، احرعلی ! تم اور ڈرگیا تو جھے فربا یا ، احرعلی ! تم اور گارام کرتا ہے البندا ہم نے تہا دی ہے مخترت کی اور جس قیرستان بیس تنہیں وفن کیا اگرام کرتا ہے لہذا ہم نے تہا دی کی مففرت کی اور جس قیرستان بیس تنہیں وفن کیا تھی ہے وہاں کے بھی تمام مُر دول کی مففرت فربا دی ۔ سبحان اللہ ، نسبت بوی بھی ہے ہے ہے۔

#### وعاوّل کاپېره:

الله والول سے تعلق رکے والے ہزارول میل دور ہوتے ہیں کر الله تعالی مشارکے کی دعاؤل ادر توجہات کے صدیقے وہاں بھی ان کے ایمان اور اعمال کی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ کی لوگ فتوں میں پڑنے گئتے ہیں گر الله تعالی ہوں بچالیتے ہیں مگر الله تعالی ہوں بچالیتے ہیں مگر الله تعالی ہوں بچالیت ہیں میسے مکھن میں سے بال نکال لیاجا تا ہے۔ بھکنے گئتے ہیں گرکوئی تھام لیتا ہے، پیسلنے گئتے ہیں گر الله تعالی حقاظت، فرما دیتے ہیں۔ بوتا یہ ہے کہ ہمارے بروں کی وعائیں ہمارے کر دیبرو دیا کرتی ہیں۔ بندہ الی آ زمائٹوں سے جو جو کھا کا ہے وہ اللہ ہم میں سے کسی کی ہمتیں ہوتی ہیں۔ کہنے والے نے کیا خوب کہا:
دور جیٹا کوئی تو دعائیں دیتا ہے دور جیٹا کوئی تو دعائیں دیتا ہے۔ اس لئے ہمیں ٹورنسیت تمنا بنا کرا للہ تعالی دیتا ہے۔ اس لئے ہمیں ٹورنسیت تمنا بنا کرا للہ تعالی سے مانگنا جا سے کیونکہ

نبت مصطفیٰ بھی ہوی چیز ہے جس کونست نیس اس کی عزت نہیں خود خدا نے تی سے بے فرما دیا جو تمہارا نہیں وہ ہمارا نہیں

د تیھنے کا فرق:

صدیث قدی ہے انا عند طن عبدی ہی کہٹی بھے کے ساتھ وہی محاملہ كرتا ہوں جيبا وہ مير ہے ساتھ كمان ركھتا ہے۔ يقيبتا ايما بى ہے كہ بندہ اللہ تعالیٰ پر جب کمان رکھتا ہے ای طرح اس کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ ای طرح اگر شخ کے بارے میں بیر گمان رکھے کہ بیر کال میں اور مجھے اللہ تعالی ان سے ہدایت کا نورعطا فرما میں کے تو اللہ نتحالی اس کے ساتھ ویبا ہی محاملہ فرما دیتے ہیں اور جو تحض اپنے شخ کوایک عام بندے کی می نظرے و بکینا شروع کردے تو شیخ اس کوعام بندہ ہی نظر آتا ہے۔ دیکھئے شیر اور جیم دوالغاظ ہیں۔ بید کیلینے میں توایک جیسے ہیں تمرایک لفظ جنگل کے بادشاہ کی طرف اشارہ کرتا ہے اور دوسرے لفظ کا مطلب دودھ ہے۔ جس طرح مید دونون الفاظ لکھنے ہیں اور دیکھنے ہیں ایک جیسے ہیں مکر حقیقت میں بردا فرق موتا ہے۔ایک اورمٹال پرتور کیجئے۔کہٹلک ،مَلک ،مِلک ،مَلک مالک ،مَلک حارالفاظ ہیں۔ بیمی جاروں الفاظ کھنے اور دیکھنے میں ایک جیسے ہیں مرحقیقت میں ہرا یک کا مطلب اورمفہوم جدا ہے۔ جانے والا آ دی جب کسی جلے میں اعراب کے بغیران میں سے کوئی بھی لفظ پڑھتا ہے تو ٹھیک ٹھیک پڑھتا ہے اگر آیک لفظ کی جگہ دوسرا پڑھ دے تو منہوم الث بن جاتا ہے۔ نبی علیہ السلام کا چیرة اتور تو وہی تھا ، صدیق اكبر على نظر جب آب شيكم كے چرة انور يريل لا انہوں نے آب شيكم كو و محدرسول الله " كي نظرية و يكما اورمقام صدياتيين حاصل كرنيا - يكن آب من الله ك جيا ايولهب اورايوجهل في السيالم كوفقط محدوين عبداللد كي نظر سے ويكها جس کی وجہ سے جہنم کی غذا ہے ۔معلوم ہوا کہ بدد یکھنے دالے کی تظر ہوتی ہے کہ

د کیمنے والائم عقیدت اور حمیت سے دیکے دیا ہے۔ البدا جومالک اپنے بیخ کے بارے میں میں بدیفتین رکھے کہ اللہ دب العزت نے ان کو تبعت کا توردیا ہوا ہے اور ان کے صدیقے اللہ تعالی میرے سینے کو بھی روشن فرما کیں گے۔ تو اللہ تعالی اس کے گمان کے مطابق اس کے مصابق کے مطابق اس کے مطابق اس کے مطابق کے م

# جبيها گمان وبيامعامله:

امام ربانی مجددالف افی رحمة الله علیه قرماتے ہیں کہ ہم تین بیر بھائی سے۔ ہم تین کا اپنے شخ حضرت خواجہ باتی بالله رحمة الله علیہ فاموش طبح سے البذائم بات گمان تھا۔ قرماتے ہیں کہ خواجہ باتی بالله رحمة الله علیہ فاموش طبح سے البذائم بات کرنے کی دجہ سے ہمارے ایک بیر بھائی بھتے ہے کہ میرے شخ کائل تو ہیں گر صاحب ارشاد نیس الله تعالی بعض لوگوں کو تعلب ارشاد بنا صاحب ارشاد نیس الله تعالی بعض لوگوں کو تعلب ارشاد بنا دستے ہیں اور ان کے میانات اور کلمات سے الله تعالی بعض لوگوں ان انوں کے دلوں کی دنیا کو بدل کر رکھ دیتے ہیں ۔ ان بیس سے دومرے کا گمان یہ تھا کہ میرے شخ خود تو کائل ہیں گر وہ دوسر دل کو کائل نہیں بنا پاتے ۔ کیونکہ کم بولے تنے کسی نے فود تو کائل ہیں گر وہ دوسر دل کو کائل نہیں بنا پاتے ۔ کیونکہ کم بولے تنے کسی نے ایک و فعدان سے کہا ، حضرت ا آ ب بات کیا کریں تا کہ ٹوگوں کو قائدہ ہو ۔ حضرت ایک میں بیاری میں کو تو میں بیاری بیاری بیاری بیاری میں بیاری میں بیاری بیاری بیاری بیاری میں بیاری بیاری بیاری بیاری میں بیاری بیاری

کہد رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت جس کا جننا ظرف ہے اتنا عی وہ خاموش ہے

الله تعالی است الم الم الم الم الم حالت بنادیا کرتے جی کدوہ من عوف دبه طال لسانسه کا مصدات بن جاتے جی اورا یک من طال لسانسه کا مصدات بن جاتے جی اورا یک حدیث یاک بی آیا ہے کہ من عوف دبه قل لسانه کھولوگ ایسے ہوتے جی کہ جب ان کواللہ تعالی کی ترفت ملتی

ہے تو اللہ تعالیٰ کے دیدار علی ایسے مست ہوجاتے ہیں کہ ان کی تلوق کے ساتھ کلام

کرنے کی کیفیت کم ہوتی ہے اور وہ دگار عالم کی طرف ان کے رتجان کی نسبت

زیا دہ رہتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار علی ہی مست رہے ہیں۔ اور قرماتے ہیں

کہ تیسرا علی تھا اور میرا اپنے شخ کے بارے علی گمان بیر تھا کہ میرے شخ است کا اس بیر کہ اس سے پہلے اگر اس امت علی کی کوکوئی کا الی شخ ملا ہے تو وہ سیدتا صدیق

اکبر میں کہ اس سے پہلے اگر اس امت علی کی کوکوئی کا الی شخ ملا ہے تو وہ سیدتا صدیق

اکبر میں کہ تیس کہ اس ملے ہیں اور صدیق اکبر میں کے بعد اگر کسی کوکوئی کا الی شخ ملا

ہے تو پھر جھے میرے شخ ملے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ میرے ساتھی تو پہنے ہیں کہ کھر

میں ہے اس کی اور سے اللہ تعالیٰ نے جھے بحد والف تاتی بنا دیا۔ یعنی جھے وہ سے مراس کی جو وبنا دیا۔ یعنی جھے وہ سے اللہ تعالیٰ نے جھے بحد والف تاتی بنا دیا۔ یعنی جھے وہ سے ہزار سال کا مجد و بنا دیا۔

#### ایک اور دانعه:

تین آدی ایک ہی رائے پر جارے تھے۔ ان کا آپس یں تعارف ہوا۔ پھر
ایک دوسرے سے پوچھنے گئے کہ کہاں جارہے ہیں۔ ان میں سے ایک نے کہا کہ
میں حضرت شخ عبدالقا در جیلائی رحمۃ الشعلیہ کے پاس جار ہا ہوں۔ سنا ہے کہ وہ بردا
دلی ہے اس لئے میں اسے آزیائے جارہا ہوں کہ وہ دلی بھی ہے یا تیس ۔ دوسرے
دلی ہے اس لئے میں اسے آزیائے جارہا ہوں کہ وہ کہنے لگا کہ میں بہت زیادہ
سے پوچھا کہ بھتی ! آپ کس لئے جا رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ میں بہت زیادہ
مصیبتوں میں پھنما ہوا ہوں ، اس لئے شخ عبدالقا در جیلائی رحمۃ الشعلیہ سے دعا
کردائے جارہا ہوں تا کہ اللہ تعالی ان کی دعا سے میری مصیبتیں دور قرما دیں۔
تیسرے نے پوچھنے پر جواب دیا کہ میں نے سنا ہے کہ شخ عبدالقا در جیلائی بوے
کو مل دلی ہیں ، اس لئے میں ان کو دلی بھی کر ان کے جو توں میں کھی دن گزار نے جا

وه نتيول آ دى يخ عبدالقادرجيلانى رحمة الله عليه كى خدمت بس بيني اورسلام كر

کے بیٹھ گئے۔ان بیں سے جوآ دی کہتا تھا کہ بیل تو آزمانے جارہا ہوں ،حضرت
نے اس سے حال احوال ہو جھے اور اسے والی بھی دیا۔ کہتے ہیں کہ وہ بندہ اپنی زندگی بیس مرتذ ہوا اور بالآ خر کفریراس کی موت آئی۔ کیونکہ اس کے دل بیس اولیاء اللہ کا استخفاف تھا اور ان کے بارے بیس اوھراوھر کی باتیں کرتا بھرتا تھا۔ان بیس سے جس نے کہا تھا کہ بیس معینتوں بیس گھرا ہوا ہوں اور دعا کروانے جارہا ہوں حضرت نے اس کے لئے دعا فرمائی اور اس کو واپس بھیج دیا۔اللہ تعالی نے اس کی مصیبتیں دور کر دیں اور تیسرا بندہ جس نے کہا تھا کہ بیس اور جیلائی رحمۃ اللہ وقت گڑار نے جارہا ہوں بی بھی حقید کے فام بیس اور ہیلائی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفا بیس شامل ہوا۔

# سراقہ کے ہاتھوں میں کسری کے تکن :

اگرکوئی آدی نیک ٹی کے ساتھ اللہ کے لئے دنیا کی کوئی قربانی دےگا تو اللہ تعالیٰ اس کواس کا بدلد دنیا ہیں ہی دیں گے اور آخرت ہیں ہی دیں گے ۔ صدیث پاک سے اس کی دلیل لئی ہے۔ جب ہی طبیالصلو قا والسلام جرت کے سفر ہیں ہے اس وقت آپ کے بیجھے ایک کا فرآ گیا۔ جس کا نام سراقہ تھا۔ جب اس نے آپ می طبیاتھ کو دیکھ لیا تو آپ نوٹی آپ کی دعا سے اس کے پاؤس زیمن ہیں جنس گئے۔ پھر نی علیہ السلام نے دعا فرمائی اور اس کے پاؤس کوزشن نے چھوڑ دیا۔ جب وہ جانے کی علیہ السلام سے موش کیا کہ جس کو دیا ہے اس کی علیہ السلام سے موش کیا کہ جھے کلہ پڑھا و تیج کے بینا ہے اس کو قت اس نے ٹی علیہ السلام سے عرض کیا کہ جھے کلہ پڑھا و تیج نے دیا تھے تی علیہ السلام نے اس کلہ پڑھا دیا۔ لیکن علیہ السلام نے اس کو بیارت دے دی تھی کہ سراقہ آ ہیں و کیور ہا جو ل کہ اللہ تعالیٰ نے تو تیرے ہاتھوں یا تیرے یا زود اس میں کسریٰ کے کشن عطا فرما و سے جیلے جی علیہ السلام کی جوری کرے پرسویا دوسوا و نوں کا انعام ملنا تھا جو دیے جیں۔ اس کو ٹی علیہ السلام کی جوری کرے پرسویا دوسوا و نوں کا انعام ملنا تھا جو

کفار نے اعلان کرویا تھا لیکن اس نے اللہ کی تبعث سے سویا دوسواونٹوں کے انعام کی قربائی دے دی کہ بیں اس د تیاوی قائدہ کو چھوڑتا ہوں اور اب والیس جاکران کے بارے بی کفار کو تیس بتاؤں گا۔ چٹا ٹچراللہ رب العزت نے اس کی اس قربائی کی قدر دائی قربائی اور دوسوا ونٹوں کے بدلے بی کسری جیسے بادشاہ کے گئن اس کے بازووں بیں عطافر مادیئے۔ سیحان اللہ ، جو بیرہ اللہ کی تبعث سے دنیا کی قربائی دیتا ہے اللہ تعالی سے دنیا سے محروم میں کرتے بلکہ دنیا کو کئی گنا کر کے اس کے قدموں بیں ڈال دیا کرتے ہیں۔

و یکھتے ، میرے اور آپ کے لئے سونا پہنا حرام ہے لیکن سراقہ طابہ کے لئے سونا پہننا طلال ہو گیا۔ ونیا بیں بی ان کے ہاتھوں بیں سوئے کے کنگن ہے۔ جب کہ ہمارے ہاتھوں بیں تو جنت بیں بچیں کے۔اللہ تعالی ہمیں وہاں پہنچا دے۔ (آ بین) نو جوان اور کنگن:

پھوتو جوان کتن کا نام سنتے ہیں تو جران ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جنت ہیں مردلوگ سونے کے کتان پہنیں گے۔ جب کہ ان کا اپنا بہ حال ہوتا ۔ ہے کہ راڈو کی گری پہنی کر ہاتھ ہلاتے ہیں اورلوگوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہیں نے راڈو کی گری پہنی ہوئی ہے۔ او خدا کے بندے! بیاتو دنیا کی ایک گری ہے، جب بہ تیرے ہاتھ پہنی ہوئی ہے ۔ او خدا کے بندے! بیاتو دنیا کی ایک گری ہے، جب بہ تیرے ہاتھ پہنی ہے تو تو لوگوں کو دکھا تا پھر دہا ہے، اگر اللہ تعالی بھی جنت کے اندر مردوں کے ہازوؤں ہیں سونے کی گریاں اورسونے کے کتان سجا ویں تو اس ہیں کوئی اجتھے کی ہات ہے۔

دو پینبرول کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا عجیب معاملہ:

آپ کے سامنے آیک علمی بات ویش کرتا ہوں۔ جوعلا اورطلبا کے لئے بہت

مزے کی بات ہوگی۔اللہ تعالی کے دوئی بھی ایسے ہیں جن کا قرآن مجید ہیں بھی تذکرہ ہے اوران دونوں نے مُر دول کے زعرہ ہونے کے بارے ہیں سوال کیا۔ مگر سوال کا انداز مختلف تھا۔ایک حضرت عزیر جعیم تھے انہوں نے جب مُر دول کو دیکھا تو اس وقت اللہ تغالی سے پوچھا کہا ہے بروردگار آئی یُٹی ہندہ الله بَعْدَ مَوْتِهَا الله اس کو کس طرح زندہ کرے گا اس کے مرنے کے بعد۔انہوں نے پوچھا مگر اس کے مرنے کے بعد۔انہوں نے پوچھا مگر اس کے جواب میں اللہ تعالی نے انہی کوموت وے دی اوروہ ایک سوسال تک ای حالت میں رہے۔اس کے بعد اللہ تعالی سے ان کو زعرہ قرمادیا۔

دوسرے حضرت ایراہیم میں تھے۔ انہول نے بھی مردول کے زیر سینے ك بار \_ يس سوال كيا\_ان كاسوال يوجيف كا عراز بينها كم سكيف تُدخى الْمَوتى اے اللہ! آب مردوں کو کیسے زیمہ و قرمائیں مے۔ انہوں نے آنسی کالفظ استعمال کیا اورادهر كيف كالفظ استعال كيا كميا كيف كالفظ عن سواليد بات ب،اس على كوئى تجب ظاہر نہيں ہوتا كه بى ان كوكيے زعرہ كريں كے \_ بلكہ فقظ ايك سوال يوجها اى كن جب يوجها أوكم فؤمن كهكيا آب ال بات يرايمان فيس لاستات جواب ش فرأع ش كيافًا لَ بَلني اسالله امتامول ، ايمان هم و لكن لِيَظْمَيْنُ قبانسي ميں نے تواہين دل كے اطمينان كے لئے سوال كيا ہے۔ چونكه حضرت ابراجيم طلع نے کیف کے لفظ کے ساتھ سوال ہو چھا اس کئے بروردگار عالم نے کسی غیر بر موت کوطاری کیا اور پھراس کوزندہ کر کے ان کے سائے مجزہ دکھا دیا۔ جب کہ حضرت عزیر میلام نے سوال ہو چھتے ہوئے تنجب کے ساتھ ہو چھا ، جیسے اس بات یہ برے جران مور ہے مول کہ آٹی یعنی علیہ الله بعد مویها چونکہ تجب یا یا جا تاتھا اس لئے یروردگارنے غیر برمونت طاری کرنے کی بجائے اٹھی برموت طاری کردی اورسوسال تک آ رام سے ملا دیا۔ چرز تدہ کرکے یو جھا کداے میرے پیغبراب

تائيئے۔

اس ساری تفصیل کا حاصل بید لکلا کدایک لفظ کی تندیلی سے دونوں کے ساتھ معاملہ علیحدہ علیحدہ ہوا۔ اس سے معلوم ہوا کہ بندہ اللہ تغاتی کے ساتھ جبیبا عمان کرے گا بروردگارکا اس کے ساتھ ویبائی معاملہ ہوگا۔

ليكن حضرت ابراجيم عليه السلام في جو كله سوال آو يو جها تفااس لئے سوال بي يو جهنے كى كوئى آو قيمت و ين پر فى تقى \_ كيونكه باتى انبياء بھى آو تقيم جنبول في سوال بى خبيل بو جها تفا۔ اس لئے تمام انبياء ش سے اللہ تعالى في كسى سے وہ قربانى نه ما كى جو حضرت ابراجيم عليه السلام سے ما كى \_ كويا اللہ تعالى في ماياء اسے بيارے خليل! يس في مردول كوز عمره تو كركم آپ كے سوال كا جواب دے ديا ليكن چونكه سوال بو جها تفا اس لئے اس كى قيمت بھى ديتے جائے ۔ اب آپ كوائية جائے كوائية استان كوائية جائے كوائية استان كى تيمت بھى ديتے جائے ۔ اب آپ كوائية جائے كوائية استان كي تيمت بھى ديتے جائے ۔ اب آپ كوائية جائے كوائية اللہ كا اس كے اس كى تيمت بھى ديتے جائے ۔ اب آپ كوائية جائے كوائية اللہ كوائية حكا۔

### نىيت درسى*ت كر*ليجيًّا:

چونکہ حدیث قدی ہیں ہے کہ ہیں بندے کے ساتھ ویا ہی معاملہ کرتا ہوں اسیا وہ میر ہے ساتھ گمان کرتا ہے۔ ابندا آپ ہیں سے جودل ہیں بیگان لے کرآیا کہ ہیں ایک الیہ جگہ پر جا رہا ہوں جہاں ذکر کرنے والے اللہ کے نیک بندے ہوں ہے، ہیں وہاں جا دَل گا اور میر ہے گہناہ بیشتے جا تیں گے ،میری مشکلات دور ہو جا کیں گی اور اللہ تعالی میرے دین ایمان ہیں ترقی عطافر ما دیں ہے۔ جو اس نیت جا کیں گی اور اللہ تعالی میں سننے جا رہے ہیں تو اللہ تعالی اس کے ساتھ ہی معاملہ قرما کیں ہے اور جو کہا کہ ہم تقریبی سننے جا رہے ہیں تو اللہ تعالی اس کو تقریب ہی تو سنوا دیں ہے گر المن کی فعت سے محروم لوٹا ویں گے ۔ اب یہ معاملہ ہم پر ہے ۔ کی مرتبہ دور سے باطن کی فعت سے محروم لوٹا ویں گے ۔ اب یہ معاملہ ہم پر ہے ۔ کی مرتبہ دور سے باطن کی فعت سے محروم لوٹا ویں گے ۔ اب یہ معاملہ ہم پر ہے ۔ کی مرتبہ دور سے باطن کی فعت سے محروم لوٹا ویں گے ۔ اب یہ معاملہ ہم پر ہے ۔ کی مرتبہ دور سے باطن کی فعت سے محروم لوٹا ویں گے ۔ اب یہ معاملہ ہم پر ہے ۔ کی مرتبہ دور سے باطن کی فعت سے محروم لوٹا ویں گے ۔ اب یہ معاملہ ہم پر ہے ۔ کی مرتبہ دور سے باطن کی فعت سے محروم لوٹا ویں گے ۔ اب یہ معاملہ ہم پر ہے ۔ کی مرتبہ دور سے باطن کی فعت سے میں اور قریب سے بیں اور قریب سے والے ہولیاں مجرکے جاتے ہیں اور قریب سے والے کے والے ہیں اور قریب سے والے ہولیاں کی وہ باتے ہیں اور قریب سے والے کی وہ مرہ جاتے ہیں۔

اس کئے میرے دوستو! ہم جس سے ہر بھرہ طالب صادق بن کر بیٹھے۔اللہ تعالیٰ اس کی طلب کے مطابق اس کواجراور بدلہ مطافر مادیں گے۔

### فقيركا كام:

میرے دوستو! ہم تو سائل ہیں بھتاج ہیں ، ما تکنے والے ہیں ، اور تقیر ہیں۔
ہمیں تو قرآن مجید نے خطاب دے دیایا ایھا النام انتم الفقراء البذائم تو ہیں تو فقیر، اور تقیر کا کام ما تکنا ہوتا ہے۔ لبذا ما تکنے ہے کیاشر ما تا۔ اللہ تعالی کے پاس تو زمین و آسان کے فزائے ہیں اس لئے دل کھول کر ما تکنا چاہے ۔ اللہ تعالی تو وہ ذات ہے کہ ما تکنے والے و ہمیشہ اپنے دامن کی کوتائی کا فیکوہ رہا اور دینے والے کے خزائے ہمیشہ امیدول سے بھی زیادہ نکلے۔

ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے بات رہ جو گھوڑ دیتا ہے بات رب ہے جو چھوڑ دیتا ہے اس کے لطف و کرم کے کیا کہنے لاکھ ماگو کروڑ دیتا ہے

#### ايك دلچسپ نکنه:

ایک اورعلی کلتہ سنے امید ہے کہ وہ بات جان کرآپ کومرہ آئے گا۔ بندہ دنیا
میں جب تہجد کے لئے جا گئا ہے تو آ تکھیں نیندکوتر سی بیں۔ ای لئے کہتے ہیں کہ بی
میری آ تکھیں نیندکوتر سی تنین ۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ میراجیم نیندکوتر سی کیا ہے۔ اس
سے معلوم ہوا کہ جولوگ شب بیداری کرتے ہیں ، ن کی آ تکھیں نیندکوتر سی ہیں لہذا
جہاں پروردگارعا لم نے اپنے شب زیرہ وارلوگوں کواجرا ور بدلہ دینے کا تذکرہ قربایا
وہاں ان کی آتکھوں کی شنڈک کا تذکرہ قربایا۔ قربایا فلا قد علم تفس ما آخیفی کہم

مِنْ فَوْدَةُ أَغَيْنَ كَرُولَى تَى تَبِيلَ جَانَا كَاللَّهُ وَالْى نَهِ الْنَ كَا أَكُمُول كَى تَفْذُك كَ لِيَ كَيَا بِنَا رَكُمَا ہِ اللّٰهِ تَقَالُ اللّٰ بِحَالُوه بِهِى آوَ كُولَى لَفَظُ استنال كر سكتے ہے مثلًا بول بھی فرما سكتے ہے كہ ان كے دلول كی تسكین کے لئے كیا پہر تیار كرركھا ہے ۔ یا یہ بھی فرما سكتے ہے كہ ان كے جسمول كی لذت کے لئے اللّٰہ نے كیا بنار كھا ہے ۔ محرنیں پونكہ تن فرما سكتے ہے كہ ان كے پہلوان كے بستر ول سے جدار ہے اور ان كی ورئد تن فی جنوب مول ان كے الله ان كردیا تاكموں كی شند كے لئے سامان كردیا تاكہ سے مولا اللّٰ ہے كان اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ كے اللّٰ ا

## اللدتعالي كاسب سے براانعام:

اللہ تعالیٰ جس بندے سے راضی ہوتے ہیں اس کو اپنا قرب عطافر ما ویتے ہیں۔ اور یا در کھنا کہ اللہ تعالیٰ کے انعامات میں سے سب سے بہترین انعام اس کا قرب ہے۔ اس کی دلیل قرآن عظیم الثان میں سے بہترین انعام اس کا کو بلایا اور کہا کہ تم موی جیم کا مقابلہ کر وقو جا دوگر بھی ہجھدار لوگ ہے۔ وہ فرعون سے پوچھنے گئے کہ جناب اہم مقابلہ تو کرتے ہیں اور مقابلہ بھی شاہی مقابلہ ہے، کوئی چھوٹی موٹی ہات بین ہے لیڈا آپ بتاہے کہ اگر ہم کا میاب ہو گئے تو پھر ہمیں جیننے کہ قیم ہیں کا انعام طے گا۔ فرعون نے جواب دیا کہ اگر ہم کا میاب ہو گئے تو اِنسینہ اِنسین اللہ مقابلہ ہوجا واللہ کے ایک میرے مقربین ہیں شامل ہوجا والے معلوم ہوا کہ مقربین میں شامل ہوجا والا سب سے بیا انعام ہوتا ہے اور سارے انعام ہوتا ہیں انعام ہوتا ہے اور سارے انعام ہوتا ہیں انعام ہیں شامل ہوجاتا سب سے بیا انعام ہوتا ہے اور سارے انعام ہوتا ہیں انعام ہیں شامل ہوجاتا سب سے بیا انعام ہوتا ہے اور سارے انعام ہیں شامل ہوجاتا سب سے بیا انعام ہوتا ہے اور سارے انعام ہوتا ہیں انعام ہیں شامل ہوجاتا سب سے بیا انعام ہوتا ہے اور سارے انعام ہیں شامل ہوجاتا سب سے بیا انعام ہوتا ہے اور سارے انعامات اس انعام ہیں شامل ہوجاتا سب سے بیا انعام ہوتا ہے اور سارے انعامات اس انعام ہیں شامل ہوجاتا ہے۔

## عقلند بيوى:

سبکتگین بادشاہ اپنی ایک بیدی سے بہت زیادہ نحیت کرتا تھا۔ ایک مرتبہ اس ک دوسری بیویوں نے اس سے کہا کہ آپ اپنی قلال بیدی سے زیادہ محبت رکھتے ہیں حالا تکہ حسن بیس ہم اس سے زیادہ ہیں ہم تحصد اری بیس ہم ان سے زیادہ ہیں آخر اس شالا تکہ حسن بیس ہم اس سے زیادہ ہیں آخر اس کے اعمد کو تنظر نہیں آتا۔ مگر آپ کی اس بیس کو اس کے اعمد کو تنظر نہیں آتا۔ مگر آپ کی محبت کی نگاہیں جو اس پر اضی ہیں وہ کسی دوسری بیوی پر نہیں اضین ، آخر اس کی کیا حجب کی نگاہیں جو اس پر اضی کیا دوسری بیوی پر نہیں اضین ، آخر اس کی کیا دجہ ہے؟ بادشاہ نے کہا، اچھا، بیس بھی اس بات کا جواب دے دوں گا۔ اس کے بعد اس کی بیویاں میہ بات بیول گئیں۔

ایک دن سکتین نے اسیے کمرے محن میں بیٹے کرکھا کہ آج میں بوے اجھے موڈ میں بول اس کئے آج میں جا بتا ہول کہ میں تم میں سے برایک کوا چھے اجھے انعام سے نوازوں۔ وہ یہ بات من کرخوش ہوگئیں کہ آج ہمیں شابی خزانے سے انعام ملے گامن میں سونے جا عری اور جواہرات کے ڈمیرنگا دیئے گئے۔ بادشاہ نے ان سب کو بلا کرکیا کہ اس محن میں جو چڑیں بڑی ہوئی ہیں ان میں سے جس چڑ پرجو بوی بھی ہاتھ رکھ لے گی اس کو وہ چیز انعام کے طور پر دے دی جائے گی۔ چنانچہ جس وقت بن اشاره كرول تم دور كراجي پيندى چيزير باته د كه ليا \_ بيويال تيار مو محتئیں اور انہوں نے اپنی اپنی پیند کی چیزوں پر نگامیں بھالیں کسی نے یا توت کے اویر مکی نے ہیرے کے اویر مکسی نے سوتے کے اویراور کسی نے جا عری کے اویر۔ بادشاه نے اشار و کیا تو بول نے دوڑ کرائی اپنی پستدید ، چیزوں پر ہاتھ رکھ لئے۔ لیکن وه بیوی جس براس کی محبت کی خاص نظر رمینی تنمی وه اینی مبکه کمٹری رہی ۔ جب سب نے دیکھا کہم نے جیتی چیزوں پر ہاتھ دکھ لئے ہیں محراس نے کسی چیزیر ہاتھ نہیں رکھا تو وہ بینے لکیں اور بادشاہ ہے کہنے لکیں ، بادشاہ سلامت! ہم کہا کرتی تھیں کہ یہ یہ وقوف ہے اوراس کے اعرف کی ہے، اور آئی اس کی علی کی گا۔

ساسنے آئی ہے۔ یہ ہوچتی ہی رہی الفرا آئی اس کے پلے بھی آئے گا۔

بادشاہ نے اس سے ہوچھا، اے اللہ کی بندی! تو نے کسی چیز پر ہاتھ کیوں شہ رکھے؟ وہ کہنے گئی بادشاہ سلامت! میں ہوچتا چاہتی ہوں کہ آپ نے بہی کہا ہے تال کہ جوجس چیز پر ہاتھ رکھ لے گی وہ چیز ای کی ہوجائے گی۔ بادشاہ نے کہا، ہاں بہی تو میں نے کہا ہے۔ اس نے بیسنالو آگے ہوئی اور بادشاہ کے کشد سے پر ہاتھ رکھ لئے۔

میں نے کہا ہے۔ اس نے بیسنالو آگے ہوئی اور بادشاہ کے کشد سے پر ہاتھ رکھ لئے۔

وہ کہنے گئی، بادشاہ سلامت اجب آپ میر سے ہو گئے تو پھر سارائز انہ میر این گیا۔

بادشاہ نے اس کی بید بات من کرائی دوسری ہو یوں سے کہا کہ دیکھو، اس کی اس تھ ندیا وہ مجبت کرتا تھا۔

اس منظندی اور مجبت کی وجہ سے میں اس کے ساتھ ذیا وہ مجبت کرتا تھا۔

اگرایک باندی سیجھتی ہے کہ میں باوشاہ کے گذھوں پر ہاتھ دکھاوں تو وہ میرا

بن جائے گا اور اس طرح سب کچھ میرا ہوجائے گا۔اللہ والے بھی اسی طرح سیجھتے

ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ جارے ہوگئے تو پھر تمام چیزیں جاری ہوجا کیں گی۔اس کے

فرمایا گیا من کان فسلمہ کان اللہ للہ کہ جواللہ کائن جایا کرتاہے بھراللہ تعالیٰ اس

بندے کے بن جاتے ہیں۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ ک

سامنے پیش کرویں اور من کان للہ کے مصدات بن جا کیں ، پھراللہ تعالیٰ جارے بن

جا کیں گے۔اور جب اللہ تعالیٰ جارے ہوجا کیں گئو پھر ہمیں زندگی گزارنے کا

سلیقہ آجائے گا۔

الله نتعالی جمیں بھی اپنی ڈات سے نسبت عطا فریا ہے۔ اس کی قدر دانی کی تو فیق عطا فریا دے اور اس کی پر کت سے اللہ تعالی دنیا وآخرت میں جمیس سرخر دئی نصیب فرما دے۔

و أخر دعوانا ان الحمدلله رب العلمين



سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی ہے پوچھا کیا کہ فتنے اور ظلمت کے دور میں ایمان کی حفرت میں طلعے کونیا نسخہ اکسیر ہے؟ حضرت نے فر مایا اولیاء اللہ کے احوال و واقعات کا پر معنا ، بیاللہ کے انتخار میں سے ایک لفکر ایس میں سے ایک لفکر ایس میں ہے والوں کو بین میں میں والوں کو بین ایک میں بیا ہے والوں کو بین کا کھرو بین کا کھرو بین کا کھرو بین کا کھرو بین کے بیں۔



الْحَمْدُلِلْهِ وَكُفَى وَ سَلَمْ عَلَى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفَى آمَّا بَعْدُا قَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرِّجِيْجِ وَ بِسْمِ اللَّهِ الرِّحْمٰنِ الرَّجِيْجِ وَ يَا يُهَا الَّلِيْنَ امْنُوا اتَقُوْا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِيْنَ . و قال رصول الله عُنْ الْبَرْكَةُ مَعَ آكابِرِكُمْ صُهْ حَنَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَعِيقُونَ وَ سَلَمْ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٥ وَ الْحَمْدُلِلْهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ وَ سَلَمْ عَلَى الْمُرْسَلِيْنَ ٥ وَ الْحَمْدُلِلْهِ رَبِ الْعَلْمِيْنَ وَ

ٱللَّهُمُّ صَلِّ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّ عَلَى آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ ہَارِكُ وَ سَلِّمُ الله \_\_\_كَشَكر:

سیدالطا کفد حضرت مبنید بغدادی رحمة الله علیہ سے بوج ما کیا کہ فتنے اور ظلمت کے دور میں ایمان کی حفاظت کے لئے کوتسائٹ اکمبیر ہے؟ حضرت نے فرمایاءاولیاء اللہ کے احوال واقوال کا پڑھتا۔ بیاللہ کے فشکروں میں سے آیک لفٹکر ہیں، ہردوراور ہرز مانے میں پڑھنے والول کو قائدہ پہنچاتے ہیں۔

حضرت امام ابو بوسف لمنتائظ سے بوجھا حمیا کہ جس وقت دنیا ہیں اولیائے کرام کا دجود نہیں ہوگا اس وقت ہمیں کیا کرنا جائے جس کی دجہت ہم لغویات سے دور رہ سکیں ۔ آپ نے فرمایا ، اولیائے کرام کے حالات کا آیک جزور وزانہ پڑھ لیا کرنا۔ آئ علم وعمل کی تنزلی کا دور ہے۔ ہوشن کاروبار حیات میں اس قدر مصروف ہو کمیا ہے کہ مشارکے کی محبت میں جانے اور طاعت وعمل کی زندگی کو اپنانے میں سو طرح کے عذر کرتا ہے۔ ان حالات میں اگر اللہ والوں کی زندگی کے حالات و واقعات کا مطالعہ کیا جائے تو بینا قل دلوں کو جنگائے کا ایک ڈریعے بن سکتا ہے۔

# دارالعلوم د بوبند کافیض:

پہلے کئی مخفل میں دارالعلوم دیو بندگا تاریخی ہیں منظر بیان کیا تھا۔ اس خمن میں ان حالات دوا قعات کا ذکر کیا تھا جن کی دجہ سے دارالعلوم دیو بندگا قیام عمل میں لایا گیا۔ جس کام کے لئے مجمد قربانیاں دی عمی ہوں اور اس کے کرنے والوں میں خلوص بھی انتہاء در ہے کا جو تو پھر اللہ تعالی اس کے شرات بھی ایسے ہی دکھاتے بیں۔ چنانچہ اس وارالعلوم سے بہت کی الی شخصیات فیض یاب ہو کر تعلیں کہ جن کے بیں۔ چنانچہ اس دارالعلوم سے بہت کی الی شخصیات فیض یاب ہو کر تعلیں کہ جن کے تقویٰ ، خلوص عمل اور علمی کارنا ہے من کر مقل دیگ رہ جاتی ہے۔ جی جا بتا تھا کہ کمی مختل میں دارالعلوم دیو بندگی فیض یا قتر ان شخصیات کے واقعات سناتے جا تیں تا کہ جمن کہ بھی پید چلے کہ جاری روحانی نسبت کی اس کا قد سے جا کر ملتی ہے۔ چنانچہ آئ

# حضرت مولانا محمرقاتهم نانونوي

حضرت مولانا محد قاسم نانوتوی شنت کا اصل نام خورشیده نیار آپ 1248 میں ضلع سہار نیور کے تھیے نانونہ بیل پیدا ہوئے۔آپ کے والداسرعلی بن غلام شاہ نہایت پر بیز گار اور صوم وصلوۃ کے پابند شخے۔آپ بین نام مند، ذبین ، اور محتی شے۔ ابتدائی تعلیم تصبہ دیو بند بیل حاصل کی پھر معادت مند، ذبین ، اور محتی شخے۔ ابتدائی تعلیم تصبہ دیو بند بیل حاصل کی پھر 1260 میں مولانا مملوک علی سین کے ہمراہ دیلی تشریف کے اور حصرت شاہ

ونی اللہ محدث دہاوی میں ہے ہوئے ساجز اوے معرب مولانا شاہ عبدالتی میں المداد سے علوم حدیث کی تعلقہ المداد اللہ مہاج کی المداد اللہ مہاج کی المداد اللہ مہاج کی میں ہے ہوئے المشارک معرب کی میں ہوئے اللہ مہاج کی میں تال طے کرتے ہوئے طفعت خلافت حاصل کی۔ اس روحائی نسبت نے آپ کے باطنی جو ہروں کو خوب محمد معلا فت حاصل کی۔ اس روحائی نسبت نے آپ کے باطنی جو ہروں کو خوب کھار دیا۔ آپ خوش حراج اور عمدہ اطلاق کے باک تھے، حد درجہ میکسر الحراج اج شہرت سے کریزاں، ریاء سے کوموں دور تھے۔ علم وعل ، زہروت تو تی کے بہاڑ تھے اور بہت ہوے میں ظریحے۔ باطل قوتوں سے میں عدد من ظریحے کے اور جیشے کا میاب اور بہت ہوئے۔ اس اسے دور کے ایک عظیم محدث اور سے عاشق رمول مائی تاہم سے۔

آپ نے ماتی امداد اللہ مہاج کی است کی قیادت میں اپنے رفقائے کارمولانا رشید احد کنگوئی ، مولانا جمد لینقوب تا توقوی مولانا شیخ محد تھا توی اور ما فظ منامن شہید سے مل کر احکرین وں کے خلاف جہاد میں بھی حصد لیا۔ انجام کار آپ کے کی ساتھی شہید ہوئے اور کی گرفرار ہوگئے۔

جنگ آزادی کی فلست کے بعد آپ نے احیات وین کا کام دوسرے انداز میں شروع کیا اور دارالعلوم دیو بند کی بنیا در کئی جہاں سے بے شار تشکان علم نے فیض پایا ۔ دارالعلوم دیو بند کا قیام تاریخ کا ایک ایسار وشن باب ہے جوعلم جمل کی دیا میں بمیشہ جکمگا تا رہے گا۔ اس دارلعلوم کے تشالا ویس حضرت شخ البند مولا تا محود الله میں بمیشہ جکمگا تا رہے گا۔ اس دارلعلوم کے تشالا ویس حضرت شخ البند مولا تا محدد الله من منتق ، علامہ انور شاہ کشمیری میں تا کا مسید حسین احمد الله منتق ، علامہ شہیر احمد عثانی ، مولا تا سید حسین احمد مدنی میں مشتق ، مولا تا عبیدالله سندهی مدنی میر شفیح میں تاروں مولا تا عبیدالله سندهی میں میں تاروں مشامیر شخصیات تکلیل میں تاروں مشامیر شخصیات تکلیل جنہوں نے ایک عالم کوایے فیض سے منور کیا ۔ بالا ترعلم وعمل کا بیآ قاب 4 جمادی جنہوں نے ایک عالم کوایے فیض سے منور کیا ۔ بالا ترعلم وعمل کا بیآ قاب 4 جمادی

#### ا تإع سنت:

1857 ویل جب گورشن کی طرف سے گرفاریال ہو کیں او آپ سرف تین دن رو پوش رہے ۔ اس کے بعد لوگوں کے اصرار کے یا وجود الکارفر ادیا کہ تین دن رو پوش رہے ۔ اس کے بعد لوگوں کے اصرار کے یا وجود الکارفر ادیا کہ تین دن سے زیادہ رو پوش رہتا خلاف سنت ہے۔ حضورا کرم طفیقیا ہمی عارثورش تین دن بی مقیم رہے تھے۔ چنا نچرا یک مرتبہ دوش کے سیا ہیوں سے معجد میں بی ملاقات ہوگئ تو انہوں نے آپ بی سے پوچھا ، مولانا قاسم نا فوتوی صاحب کہاں ہیں؟ ہوگئ تو انہوں نے آپ بی سے کرای جگری طرف اشارہ کر کے فر مایا ، ابھی تو سیس تھے۔ اللہ تعالی سے دین کا بوا کام لینا تھا اس لئے ہا تھو نہ آئے۔

#### أيك ماه مين حفظ:

ایک مرتبہ آپ قطب عالم معزت کنگوی رحمۃ اللہ علیہ کے ہمراہ ج کے لئے جا رہے تھے۔ قافلے بی کوئی حافظ نہ تھا۔ دمضان المبارک کا مہینہ آسمیا۔ آپ رواز نہ ایک پارہ حفظ کر کے رات کوٹر اور کی بیس سناد ہے کہی کو پہنہ ہمی نہ چلا اور مرف ایک یاہ کی مختمر مدت میں پورا قرآن پاک حفظ ہمی کرلیا۔

# علمى كمال كى يا في وجو بات:

حسول علم میں اوب اور تفویٰ کو ہوا وہل ہے۔ چنا چیوا کی میں اوب اور تفویٰ کو ہوا وہل ہے۔ چنا چیوا کی میں اوب اور تفویٰ کا میں اوب کا جیران کو استان کی میں اوب کا جیران کو استان کی میں ہیں جن کو سب ہور ہے جیں پھران کو استان کی کی مولانا میں کئی چیزوں کو دہل ہے ایک تو مولانا طب کی روے معتدل مزاج شفے، دومرے بیا کہ ان کو استاد ہوے کا مل ملے بیتی مولانا مملوک علی ضاحب میں کئی جیزیں ، تبیسری بیات کہ تقی اعلیٰ ملوک علی ضاحب است کہ تقی اعلیٰ اعلیٰ اعلیٰ استان کو استاد ہوئے کا میں بیات کہ تقی اعلیٰ است کہ تقی اعلیٰ اعل

درجہ کے تنے، چوتنی بات میرکدان میں استاد کا اوب بہت زیادہ تھا، یا نجویں بات بہ کہ حضرت حاجی صاحب میں تاہ جیسے کا تل دی لے۔

#### استاذ كاادب:

ادب كى يدينيت فى كرمولانا ذوالفقار كل صاحب منت جب بارى بن آب كى باس آت و آب الحد كر بين جات من من مرتبه مولوى صاحب في باس آت و آب الحد كر بين جات من مرتبه مولوى صاحب في دريافت كيا ، صفرت إآب اليا كول كرت بين؟ قو فرما يا ، صفرت إاس لي كد آب بير استاذ بول؟ قرما يا ، صفرت إاس لي كد آب بير ساستاذ بول؟ فرما يا كدا يك مرتبه مولانا مملوك على صاحب فتلك كم كام من معروف شفة آب سفر ما يا تفاكد درا ال كان كا في كام من معروف شفة آب سفر ما يا تفاكد درا الن كوكا في كام قل من معروف شفة آب سفر ما يا تفاكد درا

پير کے ہم وطن آ دي كا احترام:

فاند بیون کے ایک فض کو اہل علم سے حبت تھی۔ اس نے حضرت اقدی مولانا اشرف علی تفالوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بتایا کہ ایک دفعہ میں دیوبند میں مولانا تاسم نالوتوی میں تا کے کہل میں حاضر ہوا۔ مولانا نے قارع ہوکر ہو چھا، کہاں سے آئے ہو؟ میں نے کہا، تفانہ ہون سے آیا ہول۔ یہاں کر گھرا کر قرمایا کہ بادئی ہوئی، وہ تو میرے ہی کا دطن ہے۔ آپ آئے اور میں جیمار ہا آپ جھاکو معاف کیجئے۔

# ادب کی انتہاء:

حضرت حاجی ارداد الله مهاجر کی مینید مولانا قاسم نا توتوی مینید کے ادب کا وکر را مینید کے ادب کا وکر را مینید کے دیا۔ ایک مقام پراملا میں خطی ہوئی تنی ۔ مولانا اس مسودہ کوقل کر کے لائے تو اس لفظ کی جگہ بیاش میں میں خطی ہوئی تنی ۔ مولانا اس مسودہ کوقل کر کے لائے تو اس لفظ کی جگہ بیاش میں

خالی چوڑ دی۔ می جی تین کھا کیونکہ بیاتو ہے کام کی اصلاح تنی اور فلا بھی تین کھا کہ بیلم کے خلاف تھا اور حمدا خطاکی اور آکر فر مایا کہ اس جکہ پڑھا تین حمیا۔ فلطی کی نشا تدی تین کی ۔ قرض بیتی کہ دیکھ کرفلطی ورست کر دیں۔ چنا تج رحضرت حاجی صاحب میں نین نے اینے تلم سے کاٹ کرورست کرویا۔

#### توجه كااثر:

حضرت اقدس مولا نا اشرف على تعالى يتلاثة في حضرت نا نوتوى يتلاثة كي المراح بين ايك واقعه بيان كرتے ہوئے قربايا، ايك وفعه بين من كى نمازش سورة حزل پزهر با تعاكر اچا عک علوم كا التي تحقيم الثان دريا بيرے قلب كا دير سورة حزل پزهر با تعاكر اچا عک علوم كا التي تحقيم الثان دريا بير تقلب كا دير الك من تحرك الك من مركز وازكر جائے مكر وه دريا جيسا ايك دم آيا ويسي ايك دم أكل كيا في المازك بعد قوركرف پر منكشف ہوا كه معرت مولا نامجہ قاسم نافوتوك يعنين الك من مير تحد من ميرى طرف متوجہ ہوئے سے ديان كى توجه كا الرقا مي مينين الله الكر، جم شخص كى توجه كا بيا ترب كه علوم كوريا قلب بي موجيس مارتے كيس اور تحلي دو تو دائ تحق كا اين الله الكر، جم شخص كى توجه كا بيا ترب كه علوم كا بين موجيس مارتے كيس اور تحلي دو تو دائى قورائ تعلى كا اين الله كر، جم شمن وه تو دائى قص كا بين تعلى وسعت وقوت كا كيا حال ہوگا كہ جمس بي وه خودعلوم ساتے ہوئے ہيں۔ حضرت نا نوتو كى التينيك كى اليبيت:

ایک دفد حضرت نا نوتوی این این نے معرت اقدی تفاقی این این ایک منایا ،
کولی کتابیں پڑھتے ہو؟ حضرت تفاقوی این کا پراس قدر رعب عالب ہوا کہ کتابوں
کے نام بھول مجے ۔ پھر آپ نے دوسری باتیں شروع کیس تا کہ بیبت کا اثر کم
ہوجائے اور حضرت تفاقوی این کا کی طبیعت کھل جائے ۔ چنا نچہ بعد میں فرمایا کہ
ایک ہوتا ہے پڑھنا دوسرا ہوتا ہے رسوخ حاصل کرنا ۔ محض پڑھنا کا فی نہیں ملکہ

رموخ عاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ گرایک مثال بیان قرمائی۔ ایک حالیہ ہوا یہ
سنے کر بھی کرنے پڑھی تھی۔ ایک دومرے عالم تھے جنھوں نے بھی کر پڑھی تھی ، ان سے
کہا کہ ایک مسئلہ ہوا ہے جس ہے۔ حافظ ہوا یہ نے الکارکیا کہ یہ مسئلہ ہوا یہ جس نہیں ہے
شی تو ہوا ہے کا حافظ ہول۔ گرجب دومرے نے کتاب کھول کرعیارت پڑھ کر استنباط
کیا تو حافظ ہما یہ جیران رہ گئے۔ انٹا قرما کر صورت کیم الامت تھا توی سے علیہ سے
قرمایا یہ قرق ہے پڑھے اوردسون حاصل کرنے ہیں۔

### زی سے تعیوت:

ایک فان صاحب معزت نا فوقی عندی کیدے دوست سے گراہاں ان کا فلا فی شریعت تھا۔ دہ جمعہ کے دن آپ کے پاس آ کرھسل کرتے ، کپڑے بدلتے اور پھر نماز جمعہ پڑھتے۔ ان کے اعداز سے بیہ معلوم ہوتا تھا کہ تخت طبیعت کے آ دی ہیں کہنے سے نہیں ما نیس کے۔ صفرت نا فوقی میں ہے آیک جمعہ کوان سے فر مایا کہ میال آج دوجوڑے لیے آ ہے۔ جب ہمارے دلوں میں محبت آئی ہے تو پھر ہم ہمی میال آج دوجوڑے لیے آ ہے۔ جب ہمارے دلوں میں محبت آئی ہے تو پھر ہم ہمی تنہاری وضع کا لباس پہنیں کے۔ دہ صاحب بے صدمتا راجو کے ادر عرض کیا کہ خدا نہ کرے آپ جھی خبیت کی وضع پر دیاں ۔ آپ تی جھی کو ایک جوڑا دیتی میں اس کو بہنوں گا۔ اس محب سے تو ہوگرا کے جوڑا دیتی میں اس کو بہنوں گا۔ اس محبت کی وضع پر دیاں ۔ آپ تی جھی کو ایک جوڑا دیتی میں اس کو بہنوں گا۔ اس محب سے تو ہوگرا کی۔

# تقليد كي ضرورت:

ایک فیرمقلد نے صرت مولانا قاسم نا لولوی میں گئی کی تقریباں کر کہا کہ آپ جہد ہوکر تقلید کرتے ہیں۔ مولانا میں ہے قرایا کہ جھوکواس سے زیادہ اس پر تجب ہے کہ آپ فیر جہد ہوکر تقلید جیس کرتے ۔ اس بات سے اس محض نے تقلید کی منرورت سجھ لی کہ جب انتایز الحض مقلد ہے تو ہم کس شاریس جیں؟ معلوم ہوا کہ جس قدر علم بوحتا ہے تھلید کی ضرورت اور زیادہ محسوس ہوتی جاتی ہے۔ اس لئے کہ ان کے سامنے ایسے مواقع بہت آتے ہیں جہاں اپنی مائے کام نیس دیتی۔

### شان مسكنت:

آیک طااب علم نے حضرت نا توتوی میں گئا کی دیوت کی۔ آپ نے فرمایا کہ
ایک شرط پر منظور ہے کہ خود بچھ مت بکانا ، گھریل جو تمہاری روشیاں مقرر ہیں وہی ہم
کو بھی کھلا و بینا۔ اس نے منظور کر لیا۔ یہ ہے شان مسکنت اور غربت واکساری اور
عاجزی کہا تنا پر افتض اور اس طرح اسپے کومٹائے ہوئے تھا۔

#### شان استغنا:

حضرت مولاتا محمدقا سم نا فوقوی مین کا کے ایک کے ایک رئیس نے عالبًا جہ ہزار
رو پہیں بیش کیا کہ سمی نکا دیجے ۔فرمایا کہ لگانے کے بھی تم بن اہل ہوتم
بی فرج کر دو۔ اس نے عرض کیا کہ میں کیا اہل ہوتا۔ فرمایا ، میرے پاس اس کی
دلیل ہے دہ یہ کہ اگر اللہ تعالی بھی کو اہل بھے تو جھے کو بن عنایت فرماتے۔ اس سے
معلوم ہوا کہ آپ امر اکوا سنتنا کی جھری ہے دی کے تھے۔

### تواضع:

حضرت مولا ناتھ قاسم نا لولوی میں جمیر میں مشوی شریف پڑھاتے ہے۔
ایک بجد دب بھی شریک ہوتے ہے۔ وہ کی روز تک مشوی س کر کہنے گئے ، مولا نااگر
مجذوب ہوتے تو کیا اچھا ہوتا۔ ایک مرتبہ انہوں نے بحبت سے کہا ، حضرت! میں
آپ کو توجہ دینا چا ہتا ہوں قرا بیٹے جائے۔ ان کی نیت بیٹی کہ کیفیت محمودہ کا آپ
پرالقا کریں۔ آپ متواضع بن کر بیٹے گئے وہ متوجہ ہوئے اور تھوڑی ہی دیر میں گھیرا
کر کہنے گئے ، حضرت! بیزی گنتا تی ہوئی ، معاف بیجئے ، بچھ کو کیا خبرتھی کہ آپ کتنی

بلندى پر مينيے ہوئے ہيں۔

### فن تعبير ميں مهارت:

ایک زمانہ یل مولانا محرمنی صاحب نا تو توی این یک نے سرکاری سکول بی از مت کے لئے کور تمنٹ کے بیال درخواست دے رکھی تنی ۔ ای زمانے بیل خواب دیکھا کہ ہر ہلی سے پھے بعلی ان کے مکان کی طرف آربی ہیں ۔ بیخواب مولانا محرقات ما حب این بیل ہے موفی کیا تو آپ نے فرمایا ، اگر مشائی کھلا و تو اور تعبیر ہے اور مشائی نہ کھلا و تو اور تعبیر ہے ۔ انہوں نے مشائی کھلانے کا دعدہ کیا تو فرمایا جا دہتم ہر بیل بیس ہو ہے کے ملازم ہو جاؤ کے ۔ اس کی حقیقت ہو چینے پر فرمایا جا دہتم ہو باؤ کے ۔ اس کی حقیقت ہو چینے پر فرمایا جا دہتم ہر بیل مصد و خاری کے احتبار سے گیارہ ہیں ۔ ب کے دواور ط کے نوعد و میں ۔ بیس کے دواور ط کے نوعد و میں ۔ بیس کے دواور ط کے نوعد و میں ۔ بیس کے دواور ط کے نوعد و میں ۔ بیس کے دواور ط کے نوعد و میں ۔ بیس کے دواور ط کے نوعد و میں ۔ بیس کے دواور ط کے نوعد و میں ۔ بیس کے دواور ط کے نوعد و میں ۔ بیس کے دواور ط کے نوعد و میں ۔ بیس کے دواور کی کھی کھی ۔ اس کو کھی میں دو ہے ۔ میں نے اس کو کھر دیے کہیں سے تعبیر دی ۔ چنا نچید مولانا منیر کو ہیں رویے کی ملازمت بی گئی۔

### أيك سوال دوجواب:

ایک مسائے محص کو کو کو لے کسی مورت کے میں وجمال کا تذکرہ کر کے اس کا عاشق بنا دیا۔ اس محص نے معرت مولانا گنگوہی ہے ہے اور مولانا محد قاسم نا ٹوٹوی میں ہیں گئی ہے۔ معودہ کیا کہ جس اس عورت سے نکاح کرلوں یا تہیں ؟ معزت مولانا گنگوہی میں ہیں گئی ہیں اس عورت مولانا گئی ہیں گئی ہوا ور وہ بازاری محد ہیں معرک نکاح نہ کروتم شریف خاندانی ہوا ور وہ بازاری عورت ہے۔ اس سے نسل پر برااثر پڑے گا۔ مولانا محمق میں نا تو توی ہیں ہے کہ اس معودہ دیا کہ تکاح کرلو۔ مولانا اس محت کی حالت سے متاثر ہو گئے اور یہ محصے کہ اس کی ہے ہے اس میں مائل ہوگی جب اس سے نکاح کرے گا۔ دوتوں کا اللا خلاق کے ہے اور دونوں اس کی حالت سے تکاح کرایک عالی اللا خلاق سے ایک اور دونوں اس کی حالت سے تکار کرے گا۔ دونوں اس کی حالت سے ایک اللا خلاق سے ایک اللا خلاق سے ایک دونوں اس کی حالت سے تکار کرے گا۔ دونوں اس کی حالت سے ایک دونوں کا اللاخلاق سے ایک دونوں اس کی حالت سے ایک دونوں اس کی حالت سے تکار بھوئے گر ایک عالی الاخلاق سے ایک دونوں اس کی حالت سے تاثر ہوئے گر ایک عالی الاخلاق سے ایک دونوں اس کی حالت سے تاثر ہوئے گر ایک عالی الاخلاق سے ایک دونوں اس کی حالت سے دونوں کا دونوں اس کی حالت سے دونوں اس کی حالت سے دونوں کی دونوں کی دونوں کی حالت سے دونوں کی دو

مغلوب الاخلاق منے۔ اور بیام غیراعتیاری ہے۔ اس میں کسب کو دخل نہیں۔ تن اتعالیٰ جس کو جا بین مغلوب الاخلاق کر دیتے بیں اور جس کو جا بین مغلوب الاخلاق کر دیتے بیں اور جس کو جا بین مغلوب الاخلاق کر دیتے بیں ۔ بلکہ بعض دفعہ ایک علق سے دیتے بیں ۔ بلکہ بعض دفعہ ایک علق سے مغلوب ہوتا ہے ۔ یہ بھی غیر اختیاری ہے اگر چہ کمال ہے ہے کہ سالک غالب الاخلاق ہو۔

# خدّام کی خدمت:

ایک دفعه ایک درولیش حضرت نا توتوی رحمة الله علیه کی خدمت بی درولیشی کا امتحان لینے بزیر ترک واختشام ہے آئے۔ بہت ہے محور ہے اور خادم بھی ساتھ منے۔ حضرت آئے میں کی دعوت کی ۔ شاہ صاحب کے توکروں اور خادموں کو اپنے ہاتھ ہے۔ حضرت آئے سب کی دعوت کی ۔ شاہ صاحب کے توکروں اور خادموں کو اپنے ہاتھ ہے۔ وہ ہاتھ ہے ہے ہوتوں بی خود کھاتے ہے ۔ وہ درویش حضرت رحمۃ الله علیہ کا میہ اکسار اور خاتی دکھے کر آپ کے کمال کے قائل ہوسکتے ۔

# مطبع میں ملازمت:

حصرت مولانا محد قاسم صاحب مستقط کو ایک فیمس نے پروڈنگ پر ایس بیل ملازمت کی درخواست فیش کی۔ آپ نے قرمایا علمی ایا قت تو بھو بیل ہے نہیں ، البت قر آن مجید کی فیج کر لیا کروں گا ، اس بیل دس روپے وے ویا کرو۔ اللہ اللہ کیا علی تو امنح ادر زمد ہے۔ ای زمانے بیل ریاست بہا ولیور سے تین سورو پیر ما ہوار کی توثر کی ویش کی ویش موئی۔ مولانا نے جواب بیل کھا کہ

" آپ کی بادفرمائی کا شکر گزار جول مگر جھے یہاں دس روپے ملتے ہیں جس میں یا چے روپے ملتے ہیں اور جس میں یا چے روپے الل وحمال کے لئے کافی جوجاتے ہیں اور

باتی یا بی رویے بی جائے ہیں۔ آپ کے بھال سے جو تین سور و پیدیلیں کے ان بھی سے باتھ بی رویے بیات کے بھال سے جو تین سور و پیدیو کے ان بھی سے پائی رویے تو خرج ہول کے اور دوسو بھا تو ہے رویے جو بھی کے بیل ان کا کیا کروں گا؟ بھی کو ہر دفت می قر کی رہے گی کہ ان کو کہاں خرج کی کہ ان کو کہاں خرج کی کہ دن کو بھی اس خرج کی کہ دن کو بھی سے معقد در ہول "۔ غرض آپ تشریف حید سے معقد در ہول "۔ غرض آپ تشریف حید سے معقد در ہول "۔ غرض آپ تشریف حید سے معقد در ہوں اس کے ہے۔

# حضرت كنكوبى يعنظف سے يفكفى:

چہ تبعت خاک را یا عالم پاک

پر فرمایا ، کہ بھے اس بات سے بڑی تکلیف ہوئی اور بڑا صدمہ ہوا۔ مولانا محد

قاسم نا نوتو کی ہنائی نے فرمایا کہ فیرا پ ان سے بڑھے ہوئے نہ ہی لیکن میں

پوچھتا ہوں کہ یہ تکلیف آپ کو کوں ہوئی ؟ آپ تو کیتے تھے جھے حضرت سے مجت

نہیں ہے۔ اگر محبت نہیں تھی تو یہ صدمہ کوں ہوا؟ و لیے ہی اپنی نعنیات کی نئی کر

دیتے۔ بس بھی محبت ہے۔ حضرت کنگوی ہنتی نے فرمایا کہ محمی تم بڑے استاذ

ہو۔ دونوں حضرات میں آپس میں بہت نے تکلفی پائی جاتی تھی۔

چراسودکسو فی ہے:

معرت مولانا محرقاسم الوتوى المتعلقة تے فرمایا كد جراسود كسوفى ب اس كو

چھوتے سے انسان کی اصلی حالت ظاہر ہوتی ہے اگر واقعی قطرتا صالح ہے تو ج کے بعد اعمال صالح کا غلبہ ہوگا ورا گرفطرت طالع ہے چھش تضنع سے نیک بنا ہوا ہے تو ج کے بعد اعمال سید کا غلبہ ہوگا۔ اس لئے حاجی کی حالت شطرنا ک ہے اور اس خطرہ کا علاج بیہ ہے کہ حاجی نے اللہ تعالیٰ سے اپنی اصلاح کی خوب دعا کرے اور دل سے اعمال مالح کے شوق کی دعا کرے اور ج کے بعد اعمال مالحہ کا خوب ایمنام کرے۔

# اسلام كى محبت سے خاتمہ بالخير:

حعزت مولا نا عمر قاسم نا توقوی فیلانی کے پڑوی شی ایک ہندو بنیار بتا تھا اس کا دکان سے آپ کے بہال سودا بھی آتا تھا۔ اس کا انتقال ہو گیا۔ حضرت نا نوتوی فیلانی نے اسے خواب میں ویکھا کہ جنت میں گشت کر دیا ہے۔ پوچھا، لالہ بی اتم یہال کیسے پہنچ ؟ تم تو ہندو تھے بت کی پوجا کرتے تھے، جنت تو مسلمان کے لئے ہاں نے کہا مولوی تی آآپ کی محبت سے جھے اسلام سے محبت ہوگئ پھر جب میں مرنے لگا تو لوگوں نے کہا، ان کی بی کم جست سے جھے اسلام سے محبت ہوگئ پھر جب میں مرنے لگا تو لوگوں نے کہا، ان کی بی کم سے جان آسانی سے نگل جائے گی۔ اس تو کہا تو لوگوں نے کہا، ان کی بی کم سے جان آسانی سے نگل جائے گی۔ اب تک فرشتے سامنے ہیں آئے تھے۔ میں نے دل میں کلمہ پڑھ الیا۔ پھر دہ تبول ہوگیا اور میں جنت میں بینے میں آئے تھے۔ میں نے دل میں کلمہ پڑھ الیا۔ پھر دہ تبول ہوگیا اور میں جنت میں بینے میں ہوگیا اور میں جنت میں بینے میں ا

### طلب صادق موتوايى:

ایک صاحب تنے دیوان کی" اللہ دیا"۔ انہوں نے حضرت نانوتوی سناللہ سے بیعت کی درخواست کی۔ آپ نے فر مایا کنگوہ جا کر حضرت کنگوہ کی سنے بیعت ہو جا کر حضرت کنگوہ کی سنے بیعت ہو جا کر حضرت کنگوہ کی سنے بیعت ہو ہے جا کہ عرض کیا ، بہت اچھا۔ کنگوہ پنچ اور حضرت گنگوہ کی مستقبلہ سے بیعت ہوئے پھر والیس دیو بند آ ہے اور حضرت نانونوی مستقبلہ سے پھر بیعت کی درخواست کی ۔

حضرت نے فرمایا ، یس نے تو تم سے کہا تھا کہ گنگوہ جا کر حضرت کنگوہی سے بیعت
ہوجا دُر عرض کیا ، یس بیعت ہوآ یا ہول اور جہال جہال آپ فرما کیں گے وہاں جا
کر بیعت ہوآ دُل گا ۔ محرول سے تو آپ ہی سے بیعت ہول گا ۔ کیا ہی فحکا نہ ہے
اس تعلق و حجت کا ۔ آخر حضرت نا ٹو تو گا نے اس کو بیعت قرما لیا ۔ و کھنے کیا نطیف
اوب واطاعت ہے۔

# كبيراولى كفوت بون يرافسوس:

تذکرة الرشید شل کھا ہے کہ دیو بند کے جلسہ و متاریندی ش جب مولا تا تھر
قاسم نا ٹوتوی ہے ہوئی تشریف لائے تو عالیا صمری نمازی ایک دن ایبا اتفاق پیش
آیا کہ مولا نا تھر لیفوب صاحب ہے تھا تا ماز پڑھانے کے لئے مصلے پر جا کر کھڑے

ہوئے ۔ تلوق کے اور دھام اور مصافحہ کی کھڑے کے باعث یا وجود جلت کے جس
وقت آپ ہے تھا تھے میں شریک ہوئے تو قرآت شروح ہوگئی تھی ۔ سلام
پھیرتے کے بعدد یکھا کیا تو آپ لیٹا تھا اداس سے تھے اور چرو پراضحلال برس رہا
تھا۔ اور آپ رنٹے کے ما تھو بیا لفا ظفر مار ہے شفے کہ افسوس یا بھی برس کے بعد آئی
تھیراولی فوت ہوگئی۔

#### عاجزى وأكسارى:

ارواح الله بل مولاتا امير الدين صاحب كى روايت سے لكما ہے كه ايك دفيہ بيون اور پانچ سو روپ تخواه مقرركى تى اور پانچ سو روپ تخواه مقرركى تى اور بالوه جھے ما حب كال بحد كر بلاتے بيں اور اى بنا يروه پانچ سورو پوسية بيل كر بل اپندا ما دب كمال بين بات اور اى بنا يروه پانچ سورو پوسية بيل كمر بل اپندا الاركونى كمال نيس يا تا ـ بحر كس بنا يرجاؤل كا ـ بهت اصرار كے باوجود تشريف نيس

\_20\_\_

حصول علم كى أيك عجيب صورت:

ارواح علافہ میں لکھا ہے کہ حضرت نا تولوی الملاق کی خدمت میں دبید آباد کے دونواب زادے ہوسے کے لئے آئے ہوئے تھے۔ حضرت بھی بھی ان سے باؤں دبوایا کرتے تھے ایک بارفر مایا ، جھے تو اس کی ضرورت جیس ہے کہ ان سے باؤں دبواؤں محرطم اس طرح آتا ہے۔

كهان بين تواضع:

حضرت نا نوتوی رحمة الله علیه اپنج طالبطمی کے زمانہ میں مکان میں تنہا ایک عکد بنتے متعے روٹی بھی پکوالیتے متحقق کی کی وقت تک کھالیتے متعے۔ مطالعہ میں ولچیہی:

مد کرة الرشد میں کھا ہے کہ آپ اس قدر محتی تھے کہ شب وروز کے چوہیں میں شاپر سات آٹھ کھٹے ہشکل سونے کھانے اور دیگر ضرور بات میں خرج ہوتے ہوں کے اور اس کے ملاوہ سارا وقت الی حالت میں گزرتا تھا کہ کتاب نظر کے سامنے اور خیال مضمون کی تبہ میں ڈوبا جاتا تھا۔ مطالعہ میں آپ اس درجہ کو ہوتے کہ پاس رکھا ہوا کھانا کوئی اٹھا کر لے جاتا تو آپ کو نبر نہ ہوتی ۔ بار ہاایا انتان ہوا کہ کتاب و کہتے و کہتے آپ سو سے میں کومعلوم ہوا کہ رات کھانا نہیں کھایا تھا۔ مرسہ کو آتے جاتے آپ میں ادھرادھر شدد کھتے تھے، لیے ہوئے جاتے تھا۔ مرسہ کو آتے جاتے آپ میں ادھرادھر شدد کھتے تھے، لیے ہوئے جاتے تھا ورجیئے ہوئے آتے ہوئے اس کے مطابعہ مورائے ہوئے جاتے تھا ورجیئے ہوئے آتے ہوئے اس کے مورائے کھانا نہیں کھایا تھا۔ مرسہ کو آتے جاتے آپ میں ادھرادھر شدد کھتے تھے، لیے ہوئے جاتے تھا ورجیئے ہوئے آتے تھے۔

کلمه طبیبه کی برکت:

حزرت تا نوتوی نیک فی قرماتے تھے کہ ایک مرحبہ جب میں کنکوہ حاضر ہوا تو

حضرت کنکوی بین کی اوراس بی بیر کریا تو پائی کروا بایا - بیل کا این کروا بایا - بیل کا این کروی سے بانی کی اوراس بیل بیل کریا تو پائی کروا بایا - تلم کی نماز کے وقت صفرت سے ملا اور قصد بیان کیا ۔ آپ نے قرمایا کہ کوی کا پائی تو کروا نویس بلد بیشا سے - بیل نے وہ بیالہ بیش کیا ۔ حضرت نے بھی پائی بیکھا تو برستور تاخ تھا۔ آپ نے قرمایا ، اچھاس کور کھود - قمار کے بحد صفرت نے سب نماز یوں سے فرمایا کہ کلہ طیب جس تدر ہو سے پرسوا ورصورت نے بھی پرسوا شروع کردیا ۔ بعد بیل حضرت نے دوا کی اور نہا ہے خشوع و شفوع کے ساتھ دوا ما گلہ کر ہاتھ مند پر بھی سے خشوع و شفوع کے ساتھ دوا ما گلہ کر ہاتھ مند پر بھی سے خشوع و شفوع کے ساتھ دوا ما گلہ کر ہاتھ مند پر بھی سے خشوع و شفوع کے ساتھ دوا ما گلہ کر ہاتھ مند پر بھی سے نے بھی اور کہا تھا کہ پائی بیا تو شیر بی تھا ۔ اس وقت سمجد ش بھی ہی جند میالہ اور ہا تھا ۔ اگر دائد کلہ کی برکت سے مذا ب بیا لے کو می اس قبر کی ہے جس پر مذا ب ہور ہا تھا ۔ اگر دائد کلہ کی برکت سے مذا ب بیا لے کو می ہوگیا۔

# كمال استغنا:

ایک مرتبہ صفرت نا تو تو ی میں ہے تھے کی مجدے متصل جمرہ کے سانے ہامت ہوا ۔ بنوار ہے نے کہ فیخ عبدالکریم رئیس میر شی آ پ سے ملنے کے لئے دیو بند آ ہے ۔ مطرت نے ان کو دور سے آ تے ہوئے دیکھا۔ جب وہ قریب آ ئے تو ایک تفافل کے ساتھ درخ دوسری طرف چیر لیا گویا کہ دیکھا ہی تیس ۔ وہ آ کر ہاتھ ہا ہمے کہ کمڑے ہوگئے ۔ ان کے ہاتھ میں رومال میں بند سے ہوئے بہت سے روپ نے کھڑے ہو ان کی طرف رخ کر کے ۔ جب انہیں کمڑے ہوئے بہت دیر گزرگئی تو صفرت نے ان کی طرف رخ کر کے فرمایا۔ آ ہا! شخ صاحب ہیں ، حراج انچھا ہے ۔ انہوں نے سان م عرض کیا اور قدم چو ۔ لئے اور وہ روپ بیا بند ما ہوا قدموں میں ڈال دیا۔ صفرت نے اسے قدموں سے الگ کر دیا۔ تب انہوں نے ہاتھ ہا عمول کرمنت ساجت کی کہ قول قرمالیں ۔ ہالا خر

بہت سے انکار کے بعد انہوں نے تمام روپیہ صفرت کی جو تیوں میں ڈال دیا۔
حضرت جب اٹھے تو نہا ہت استختا کے ساتھ جوتے جھاڑے اور روپیہ سب زشن پر
سر سی صفرت نے جوتے ہین لئے اور حافظ انوار الی سے بنس کر فر مایا کہ حافظ
تی ایم بھی و نیا کماتے ہیں اور الل و نیا بھی و نیا کماتے ہیں ۔ فرق سے کہ ہم و نیا کو مفکراتے ہیں اور دوقتہ موں میں پڑتی ہے اور و نیا داراس کے قدموں میں کرتے ہیں اور دو اقدموں میں پڑتی ہے اور د نیا داراس کے قدموں میں کرتے ہیں اور دوانیں می کماتے ہیں۔ فرما کی دوبی اور د نیا داراس کے قدموں میں کرتے ہیں اور دوانیں محکم اتی ہے۔ بیفرما کردہ پیدو ہیں تقسیم فرما دیا۔

#### تكلف ياجتناب:

مولانا احرحس ماحب قرماتے جی کہ ایک جولائے نے مولانا محرقام نافوقوی ماحب رحمۃ الشعلیہ کی دھوت کی۔ا تفاق ہاں روز بارش ہوگئی۔اور دہ جولا ہا وقت پر باؤئے نہ آیا قومولانا خوداس جولائے کے بہال تشریف لئے گئے۔ اس نے مرض کیا کہ معرف آج توکہ آج ہارش ہوگئی تھی اس لئے بی دھوت کا انظام نہ کر سکا۔ مولانا نے فرمایا ، انظام کیا ہوتا ہے۔ تمہارے بہاں کچھ پکا بھی ہے؟ اس نے کہا ، تی ہاں ، وہ تو موجود ہے۔ فرمایا کہ بس وی کھالیں گے۔ جنا نچہ جو کھمعولی کھانا ساک وغیرہ اس کے بیان تیارتھا وہ بخوشی تناول فرما کر تشریف لے آے اور فرمایا بس کی یہ تباری دھوت ہوگئی۔

#### قصه ء ذيانت:

ایک اگریز حماب دان نے اشتہار دیا تھا کہ کوئی فضی مثلث کے زاو ہے کوئین صوب میں دلیل سے قابت اور مقتم کردے تو ڈیڑھ لا کھرو پے انعام ہے۔ اس پر مظفر گر کے ایک بچ صاحب نے بوی کاوش اور محنت سے اس کو قابت کیا اور کی ماہرین ہندسہ نے بچ صاحب کو مشورہ دیا کہ اس کو شائع کردیں اور ڈیڑھ لاکھ روپ کا انعام وصول کرلیں۔ گری صاحب کا اصرار تھا کہ حضرت نا نوتوی صاحب ہندی اگر ملاحظہ فرا کر تھر این کر دیں تو شائع کروں گا۔ انقاق سے حضرت مظفر گر تھریف تخریف کے لئے جب آشیش پر تشریف تخریف کے لئے جب آشیش پر تشریف لائے تو گاڑی میں دس یارہ منٹ یاتی شھے۔ ڈاکٹر حبدالرحمٰن صاحب نے جو حضرت مختکونی کے بعد میں خاص خدام ہو گئے شے۔ نج صاحب کی تمنا ظاہر کی۔ انہیں خیال تھا کہ حضرت اس تحریک واسیخ ساتھ لے جائیں گے۔ حضرت نے گاڑی کے انتظار میں کھڑے مرسری نظر سے اسے دیکھا اور فرما یا کہ اس کا قلال مقدمہ نظری ہے حالا تکدا قلیدس کے تمام مقدمات کی اعتبار یہات پر ہوتی ہے۔ چونکہ وہ ماحب فن شے فور آسمجھ کے اور اشتھا رویا ماتوی کردیا۔

### بچین کا ایک خواب:

آپ نے ایا مطفلی بیں بیٹواپ دیکھا تھا کہ گویا انڈجل شاند کی گود بیں بیٹھا ہوں تو ان کے دا دائے جو خواب کی تعبیر کے ماہر تنے ریتجبیر بتائی کہتم کو اللہ تعالی علم عطافر مائیں مے اور بہت ہوئے عالم ہوگے۔

### تھیل میں سب سے اوّل:

حضرت نا لوتوی رحمة الله عليه جيد پر صفي جن سب سے برده کرد ہے تھے ہر کميل جن خواہ ذیانت کا ہو خواہ محنت کا ہوسب سے اقل اور غالب رہتے تھے۔اس خواہ نہ بن خواہ ذیا بو خواہ محنت کا ہوسب سے اقل اور غالب رہنے تھے۔اس زمانہ جن ایک کھیل جوڑتو ڑکے نام سے کھیلا جا تا تھا۔ بہت پرائے مشاق لوگ کھیلتے تھے جب کہ نے کھیلے والے مات کھا جاتے تھے۔حضرت نے جب اس کا قاعدہ معلوم کرلیاتو پھرکی سے مات نہ کھائی۔ بہت ہواتو دونوں برا بروگئے۔ ہر کھیل جن جومرت کا ایک ہوتا تھا وہاں تک بہتی اس کوچھوڑ تے تھے۔

دین کافیض جاری ہونے کی بشارت:

ایام طالب ملی بی آپ نے ایک اورخواب دیکھاتھا کہ بی خانہ کعبری جہت

رکھڑ اہوں اور میر نے جسم سے لکل کر بڑ اروں نہریں جاری ہور بی بیں۔اپنے استاذ
حضرت مولانا مملوک علی منتقظ سے ذکر کیا تو انہوں نے فر مایا کہتم سے علم وین کا
فیض بکٹر منہ جاری ہوگا۔

عشق رسول مَنْ يَنْهُمْ:

" تمام عرمبزرنگ كاجوتااس وجدے نديها كة قبرمبارك مبزرنگ كى ہے اوراكركوئى بديد لے آياتو آھے كى دوسرے كودے ديا"

حضرت نانونوی منطقة جب فی کے لئے تشریف لے مسئے تو مدیند طیب سے کی میل دورہی سے نظے یاؤں چلنا شروع کر دیا۔ آپ کے خمیر نے بیاجازت نددی کہ جوتا پہن کرچلیں۔ حالا تک دہاں تخت نو کیلے اور چھنے دالے پینروں کی بحر مارتمی۔ چنا نچ حضرت مولانا سید مناظر احسن کیلائی، جناب مولانا تھیم منصور علی خات صاحب کے دائے سے آپ نوتو کی کے دفتی سفر ہے کہ کے حوالہ سے نقل کرتے ہیں جواس سفر نج ہیں حضرت نا نوتو کی کے دفتی سفر ہے کہ مدینہ منورہ تک کی میل پہلے ہے شب تاریک ہیں ای طرح

الالكارة المالكان الم

چل كرياؤل يرجند في محيية

# اسلام كابول بولا:

شا بجہاں پور میں اہل اسلام اور مختف یا طل فرقوں کا مناظر و اور مہاحثہ طے ہوا۔ جس میں ہندوؤں کے بہت سے دینما اور اہل اسلام کی طرف سے متعدد علائے حق اور مشاہیراس وقت اس مقام پر موجود تھے۔ محرمناظر ویا در بوں اور مسلمانوں کا ہوا۔ اس میں معزمت تا نوتو کی ہندی مناظر تھے۔ انہوں نے عظی دیک میں ایسی مسحح اور تعلی دیک میں ایسی مسحح اور تعلی دیک میں ایسی مسحح اور تعلی دیلیں پیش قرما نمیں کہ یا در کی صاحبان سے ان کا کوئی محقول جواب ہی نہیں پڑا اور اسلام کا بول یا لا ہوا۔

# آربیهاج کے فتنے کا تدادک:

اگریزوں کے چہیتے ، ہندؤوں اور آریاؤں کے کرتا دھرتا سوامی دیا نتہ جواپ معلقیا نہ اور نسلفیا نہ دلائل ہی مشہور تھا۔ اس نے اپنی ایک کتاب ہیں قرآن کریم معلقیا نہ دلائل ہی مشہور تھا۔ اس نے اپنی ایک کتاب ہیں قرآن کی و کی بم اللہ سے نے کروالٹاس تک کی تمام سورتوں پر احترا اضامت کے اور ان کی کی و فامی بتائی ہے۔ (العیاذ ہاللہ) وہ ہر مقام پر انال اسلام کو جواب کے لئے لاکار تا تھا۔ چنا نچہ پناتہ بینی دورہ کرتا ہوارڈ کی جا پہنچا۔ وہاں اسلام کے فلاف دل کھول کر زہر اگلتا رہا۔ اس کے احترا اضامت کے جواب حضرت شخ البند اور مولانا حافظ عبد العدل صاحب نے گئی روز سر بازار دیے اور پنڈ ت جی اور ان کے حوار بوں کو غیرت دلائی۔ ان کے قد جب پر احترا اضامت کے کہ اب جواب دو۔ گر پنڈ ت جی فیرت دلائی۔ ان کے قد جب پر احترا اضامت کے کہ اب جواب دو۔ گر پنڈ ت جی اور ان کے شام ہوگئی گیا کہ خیرت دلائی۔ ان کو ایساسانی سوگئی گیا کہ وہ ساتھ سے جی رہے ۔ آخر حضرت نا ٹو تو گئی نے فر مایا کہ اس بھا پنڈ ت جی بہت اپ وہ ساتھ کیا آتے رژ کی شاگر دوں اور معتقدوں کے میراوحظ بی س لیں۔ گروہ وحظ میں تو کیا آتے رژ کی شاگر دوں اور معتقدوں کے میراوحظ بی س لیں۔ گروہ وحظ میں تو کیا آتے رژ کی شاگر دوں اور معتقدوں کے میراوحظ بی س لیں۔ گروہ وحظ میں تو کیا آتے رژ کی شاگر دوں اور معتقدوں کے میراوحظ بی س لیں۔ گروہ وحظ میں تو کیا آتے رژ کی

سے بھی چل دیئے اور ایسے مجھے کہ پنة بھی نہ چلا۔ بالآخر معرت نے تین روز تک برسر بازار وعظ فر مایا۔ وہ دلائل قد ہب اسلام کے حق ہونے پر بیان فر مائے کہ سب جمران تنے۔اہل جلسہ پر سکتہ کا عالم تھا۔ ہر فض متاثر معلوم ہوتا تھا۔ پنڈت تی کے اعتراضات کے وہ دندان شکن جوایات دیئے کہ تحالف بھی مان صحیے۔



حضرت مولانا رشید احر محنگونی منطق کی ولادت سعادت ضلع سبار نیور کے تصبہ محنکوہ میں ہوئی۔ والد ماجد کا نام مولانا ہرا بہت احمد ہے اور آپ کا سلسلہ نسب حضرت ابوابوب انصاری مظاہے جاماتا ہے۔

آپ نے ابتدائی تعلیم اور حربی و قاری کی تعلیم سی و بیل می الا الله الله میں دیلی میں کا سر کیا اور مولانا عملوک علی ہیں تا کی خدمت بیل کہنچ - یہاں معررت مولانا قاسم ناٹولو کی ہیں تھی ہیلے ہی گئی ہی تھے، یوں علم وفعنل کے بید ورتوں میں وقر استی ہو گئے اور تا حیات ایک ساتھ رہے ۔ معرت مولانا عملوک علی ما حب بیت تھی۔ وہانت و ذکا وت بیل بید ما حب بیت تھی۔ وہانت و ذکا وت بیل بید ورتوں معرات و بیلی مشہور ہو سمے ملم حدیث آپ نے فائدان ولی اللی ورتوں معرات و بیلی علی مشہور ہو سمے ملم حدیث آپ نے فائدان ولی اللی کے آخری چھم و چراخ معرت مولانا شاہ عبدالغی محدث و بلوی میں ہے حاصل کے آخری چھم و چراخ معرت مولانا شاہ عبدالغی محدث و بلوی میں ہے حاصل کیا۔ 21 سال کی عمر بیس آپ نے تمام طوم وقنون میں تعلیم کمل کر لی اور وطن والی ہو گے۔

ایک مرتبه آپ تھانہ مجون تشریف لے گئے تو معرت حاتی امداد اللہ مہا جر کی میں ہیں۔ کی خدمت میں بھی حاضر ہوئے دل میں بیت کا ارادہ بن کیا۔ معرت سے درخواست کی تو انہوں نے پہلے تو انکار فرمایا بعد از ال حضرت حافظ منامن شہیر بیت کا سفارش پر بیعت کرلیا۔ بیعت کے بعد ذکر و شخل شروع کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ سفارش پر بیعت کرلیا۔ بیعت کے بعد ذکر و شخل شروع کیا۔ آپ فرمایا " پھرتو میں مرمٹا"۔ حضرت حاتی صاحب نے آٹھویں دن ہی بلا کر فرمایا " پھرتو میں مرمٹا"۔ حضرت حق تعالی نے جھے دی تھی وہ میں نے آپ کو دے دی اس کا کام ہے" اس کو بڑھانا آپ کا کام ہے"

بیالیس دن حضرت کی خدمت بی رہنے کے بعد آپ نے وطن واپس کی اجازت چاہی حضرت حاجی صاحب میں ہے آپ کو خلافت اور ا جازت بیعت و سے کر رخصت کیا۔ گنگوہ واپس آ کرآپ نے خانقاہ شاہ عبدالقدوس کنگوہی میں ہے کہ کو جو تین سوسال سے وہران اور ختہ حال پڑی تھی مرمت کر کے آباد کیا۔ آپ رات وان ذکر و تکر میں مشخول رہنے ، راق کورویا کرتے تھے اور جو لحاف آپ اور حاک اور جو لحاف آپ اور حاک سے داغدار ہوجا تا۔

آپ اپنے وقت کے نقہ و حدیث کے امام نتے۔ آپ کے علمی و روحانی
کمالات کا احاطہ کرنا بہت مشکل ہے سرف انتاع ش کردیا کائی ہے کہ آپ کے فیش
محبت سے شخ البندمولا نامحود الحس میں ہیں ، محرست مولا ناخلیل احرسہار نپوری ہیں ہو ،
معرست مولا تا عبدالرجم را نپوری ہیں ہو اور معرست مولا تا حسین احر مدنی ہیں ہیں ہیراعظم ہوئے ہیں۔
نیراعظم ہوئے ہیں۔

جب 1857ء کی جنگ آزادی کا واقعہ فیش آیا تو تکومت برطانیے نے آپ کوبھی شبہ میں گرفار کرلیالیکن کوئی جوت ندسلنے پررہا کرویا چونکہ اللہ تعالی نے آپ کوبھی شبہ میں گرفار کرلیالیکن کوئی جومت آپ کایال بھی بیا نہیں کر سکی ۔ نے آپ سے دین کا کام لیما تھا اس لئے حکومت آپ کایال بھی بیا نہیں کر سکی ۔ آپ نے تمام عمردین کی خدمت میں گزاری ۔ فاوی رشید بیآپ کاعلی شاہکار ہے اور بھی کئی تعمان فی کھیں اور بڑاروں علیء ومشاریخ آپ کے فیض علی اور روحانی سے مستفید ہوئے۔ و بھادی الی فی 1323 مع مطابق 11 اگست

1905 وكوواصل بحق موسة-

### صحبت کی برکت:

حضرت علیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمة الله علیه قرماتے ہے کہ حضرت مولانا رشید اجر کنگوئی رحمة الله علیه کی محبت میں بیا تر تھا کہ یسی ہی ہو بیٹانی کیوں نہ ہو جو نہی آپ کی محبت میں بیٹھتے قلب میں ایک خاص حتم کا سکون اور ایسی جمعیت حاصل ہوتی کہ سب کدور تمیں رفع ہوجاتی تھیں۔ اس وجہ سے آپ کے تمام مریدوں میں عقائد کی در تھی اور وین کی پھٹی خصوصاً حب فی الله اور بغض فی الله کا بردجہ کمال مشاہرہ کیا جاتا تھا۔ بیسب برکت آپ کی صحبت ہی کا تھیں۔

# سرتفسى اوراس كى وضاحت:

حضرت گنگوتی رحمۃ الله علیہ نے ایک مرتبہ مکھائی ۔ جھ جس کوئی کمال نہیں ہے جھی ادباب کا حسن ظن ہے جو جرے ساتھ ہے ۔ بعض ظلمی لوگوں کو اس شل شک ہوگا کہ دھزت جس کمال کا ہوٹا تو ظاہر ہے لیکن اس قول ہے آپ کا جموف بولنا لازم آتا ہے ۔ پھر حضرت محیم الامت رحمۃ الله علیہ نے مولا تا کے قول کی تغییر جس فرمایا کہ بزرگوں کو آئندہ کمالات کی طلب جس موجودہ کمالات پرتظرفیں ہوتی ۔ پس حضرت نے اپنے کمالات موجودہ کو کمالات آئدہ کے سامنے نئی خیال فرماتے ہے ۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ جسے کی خص کے پاس ایک بزار رویے ہیں وہ لکھ بتی سامنے مالد ارتبیں ہوگا ۔ جس کی خص کے پاس ایک بزار رویے ہیں وہ لکھ بتیوں کے سامنے الشان اور بر مثال بی مثال ایسے ہے کہ جسے کی خص کے پاس ایک بزار رویے ہیں وہ لکھ بتیوں کے سامنے مالد ارتبیں ہوگا ۔ جن تعالی شانہ کی بوس کرنا چاہئے ۔ بسی ایک مقام پر س درگاہ ہے ۔ بہاں سے جو بی معطا ہوآ کے کی ہوس کرنا چاہئے ۔ بسی ایک مقام پر بس خیس کرنا چاہئے ۔ بسی ایک مقام پر بس خیس کرنا چاہئے ۔ اللہ تعالیٰ کے بیاں ہر مقام سے زیادہ قرب کی کوشش کرنی خیا ہے ۔ اور جدد جمدنہ چھوڑئی چاہئے گونکہ اس کے خزانہ جس کی گھیں

#### تو بی تادان چند کلیوں پر قناصت کر حمیا ورندگلشن ہیں علاج بچنی ء دامال ہمی تھا

### باوشامون جيسي شان:

حضرت گنگونی مین کی بیشان تھی کہ کوئی ہی پاس بیٹا ہوتا آپ اشراق یا چاشت کا دفت آئے پروضو کر کے وہیں نماز پڑھنے کھڑے ہوجائے۔ یہ ہی نہیں کہ پہنے کہ کہ کہ اخیاں کھانے کا وفت کہ کہ کہ اخیاں کھانے کا وفت آیا مصالیا اور چل دیے چاہے کوئی نواب بی کا پچہ بیٹا ہو۔ یا دشاہوں کی سٹان آیا مصالیا اور چل دیے چاہے کوئی نواب بی کا پچہ بیٹا ہو۔ یا دشاہوں کی سٹان تھی۔ اول تو بات کی موتی تو جلدی سے ختم میں۔ اول تو بات بی کم کرتے تھے اور اگر پکھ مختمری بات کہنی ہوتی تو جلدی سے ختم کرے تھے لیکر ذکر بی مشخول ہوجاتے۔ کی نے کوئی بات پوچی تو جواب دے دیا اور اگر بیٹے موتی ہوتی تو جواب دے دیا اور اگر نے تھی تو بات ہوتی تو جواب دے کہ کرے تھے کی نے کوئی بات پوچی تو جواب دے دیا اور اگر نے تھی تو ہوا ہے۔ کی نے کوئی بات پوچی تو جواب دے دیا اور اگر نے بیٹی تو جواب دیا ہوجاتے۔ کی نے کوئی بات پوچی تو جواب دیا ہوجاتے۔ کی نے کوئی بات پوچی تو کوئی تھنٹوں بیٹھا دیا آپ نے اور اگر نے بیٹی موتی دیا ہوجاتے۔ کی نے کوئی بات پوچی تو کوئی تھنٹوں بیٹھا دیا آپ نے اور اگر نے بیٹی موتی دیا ہوجاتے۔ کی نے کوئی بات پوچی تو کوئی تھنٹوں بیٹھا دیا آپ نے اور اگر دیا ہوجاتے۔ کی نے کوئی بات پوچی تو کوئی تھنٹوں بیٹھا دیا آپ نے اور تا کر دیا ہوجاتے۔ کی نے کوئی بات کوئی تو کوئی تھنٹوں بیٹھا دیا آپ نے اور اگر دیا ہوجاتے کے کوئی بات کوئی تو کوئی تھا دیا ہوجاتے کی نے کوئی بات کوئی بات کوئی تو کوئی تھا دیا ہوجاتے کی ہے کوئی بات کوئی تو کوئی تھا دیا ہوجاتے کیا ہوجاتے کی ہے کوئی بات کوئی تو کوئی تھا دی کے کہنٹوں بیٹھا دیا ہوجاتے کی ہے کوئی بات کوئی تو کوئی تھا دیا ہوجاتے کی کوئی تو کوئی تھا دیا ہوگی کر کر تیں مقتب کی کے کوئی بات کی کوئی تو کوئی تو کوئی تو کوئی تو کر تو کوئی تو کوئی تو کوئی تو کوئی تو کر تو کر تو کوئی تو کوئی تو کوئی تو کوئی تو کر تو

# دوسرول كوايي سے افضل مجھنا:

ایک بار معزمت نا تو تو کی رحمة الله علیہ نے معزمت کنگونی میں بھت نے مایا کہ
ایک بات پر بیزار شک آیا ہے کہ آپ کی تظرفتہ پر بہت انجی ہے۔ ہماری نظرالی

نہیں۔ بولے ، بی بال ایمیں کھی تر نیات یا دیو کئیں تو آپ کور دکک ہونے لگا اور
آپ جہتہ ہے بیٹے ہیں ہم نے بھی آپ پر دشک ہی تین کیا۔ اس طرح کی با تیں

ہوا کرتی تھیں۔ وہ انہیں اینے سے بیزا بھے اور یہ انہیں بیزا سمھے۔

### تصوف كاحاصل:

حضرت كنكوى رحمة الله عليه فرما ياكرتے منے كدا كر بم كو پہلے سے خبر ہوتى كه تضوف ميں اخبر كيا چيز حاصل ہوتى ہے تو مياں ہم كجر بھى شكرتے ـ مدتوں كے بعد معلوم ہواكہ جس كے شنے وہ ذراى بات تنى ـ معلوم ہواكہ جس كے شنے وہ ذراى بات تنى ـ

حصرت نے تو عالی ظرفی کی مجہ سے اس قرائی بات کوئیس بتلا بایس اپنی کم ظرفی کی مجہ سے بتلا تا ہوں کہ وہ قررائی چیز کیا ہے جس کے حاصل ہوئے کے لئے اتن مختیل کرنی پڑتی ہیں۔ وہ یہی ہے کہ بیتبد بلی تعلق مع اللہ پیدا کرنے والی ہے اور تعلق مع اللہ کی والی ہے اور تعلق مع اللہ کی وہ فالی ہے اور تعلق مع اللہ کی وہ وہ الی ہے اور تعلق مع اللہ کی وہ وہ الی ہے اور تعلق مع اللہ کی وہ وہ الی ہے اور تعلق مع اللہ کی وہ وہ الی ہے اور تعلق مع اللہ کی وہ وہ الی ہے

### كناه بوجائة توتوبه كرلو:

حضرت حادد ضامن صاحب للتنظ کے ایک خلیفہ تھے۔ ان کے یہاں ایک مرتبہ چوری ہوگئی۔ ان صاحب کا رئیسائہ حزاج تھا گر اہل نسبت تھے۔ ان کے سائٹ کسی نے ایک جولا ہے کا نام لے دیا۔ وہ عازی تھا گر کم وقعت تھا۔ ان صاحب نے اس کو بازیا ، وہ ڈر گیا اور یا تھی دریافت کرتے وقت خوف کی وجہ سے صاحب نے اس کو بازیا ، وہ ڈر گیا اور یا تھی دریافت کرتے وقت خوف کی وجہ سے اس کے کلام شر لفزش ہوئی۔ اس وجہ سے اس پر پھی شبہ ہوا اور ان صاحب نے اس کو مارا۔ و، حضرت گنگونی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور حقیقت حال بتائی۔ حضرت کو بہت نا گوارگز را۔ آپ نے ان صاحب کور قد کھا کہ آگر اللہ تعالی تا ہی ۔ حسوال کریں کہ آپ نے اس خریب کوس جمت شرعیہ سے مارا تو آپ کے یاس کیا جواب ہے اس جواب کو آپ تیا در کیلیں۔

اس رقد کو پڑھ کران صاحب کا مرسے پاؤل تک سنانا نکل گیا۔ پس کنگوہ
پیدل پنچے۔ حضرت اس وقت جمرے میں لیٹے تھے۔ باہرایک طالبعلم بیٹھے تھے۔ ان
ماحب نے اس طالب علم سے کہا کہ صفرت کواطلاع کردو کہ آیک تا پاک کا آیا
ہے اگر منہ دکھاتے کے قابل ہوتو منہ دکھائے ورنہ کسی کو کیس میں ڈوب مرے تا کہ
بیمالم پاک ہو۔ طالب علم نے اطلاع کی۔ صفرت نے باالیا۔ ان صاحب نے کہا،
حضرت! میں تو تباہ ہوگیا۔ حضرت نے قرمایا، کول قصہ پھیلایا ہے؟ مناہ ہوگیا ہے تو

#### توسل كامسئلية

حضرت اقدس تفالوی منتنگ فر ماتے تھے کہ جھے توسل کے مسلم بیں اشکال تفار اس کوسل کرنے کے لئے حضرت کنگوئی بیننگ کی خدمت بیں گنگوہ حاضر ہوا۔ بیدہ و ذر ماند تھا جب حضرت کنگوئی بیننگ کی بینائی شدر ہی تھی ۔ سلام کے بعد بیل نے اس خیال سے کہ حضرت کنگوئی بیننگ نے سلام کی آ واز سے جھے پہچان بیل ہوگاعرش کیا کہ توسل کے مسلم بی کھے ہو چھتا ہے۔ فر مایا کہ کون ہو چھتا ہے؟ بیس نے عرض کیا کہ اشرف علی ۔ فر مایا کہ تجب ہے۔ بس اتنی گفتگوہ وئی ۔ اس کے بعد جھے ہی کہوں کے مسلم بی کہوں کے مسلم بی کے موسل کے بعد جھے کہوں کے مسلم بی کہوں کو جھتا ہے۔ فر مایا کہون کی مست شہوئی اور تھا نہوں والیس آ سمیا۔ مراس سکلم بیس ایسا کی مسلم بی کہوں کی اس کے بعد جھے کہی کہوں کی جست شہوئی اور تھا نہوں والیس آ سمیا۔ مراس مسئلم بی ایسا کھر میں مسئلم بی ایسا کہوں کی اشکال یا تی شدر ہا۔ بیس نے اس مسئلہ بیس ایک رسالہ تھنیف کیا اس بیس مسئلہ وسل کو خوب شرح واسلا کے ساتھ بیان کیا ہے۔

# ما ئىداردوسى كى علامت:

آج کل دوئی کا نام ہی رہ گیا ہے۔ ورنہ حقیقت تو قریب قریب مفقو ہے۔
ایک مرتبہ حضرت مولانا گنگوہی میں ہیں گئی میں حافظ محمد احمد صاحب اور مولوی
حبیب الرحمٰن صاحب حاضر تھے۔ جن کی دوئی مشہور ومعروف تھی۔ حضرت نے ان
سے دریافت فر مایا کہ بھی تم میں اور ان میں لڑائی بھی ہوئی ہے۔ عرض کیا کہ حضرت
کبھی بھی ہوجاتی ہے۔ فرمایا بیدوئی یا تمدار ہے۔ درخت وہ متحکم ہوتا ہے کہ جس پر
آئدھی آ بھی ہو پھرا ہی جڑوں کو شریع ہوڑا ہو۔ بس دوئی بھی وہی ہے کہ باہم لڑائی بھی

حب جاه كانقصاك:

حضرت منکوری منتلط نے ایک شیخ اور مرید کا تصدسنایا کدمرید بہت عبادت و

ریاضت کرتا تفار کمر کی اگر نہ جوتا تھا۔ پیٹے نے بہت وظا کف تبدیل کے اور تدبیریں افتیار کیس لیکن اس کے باطنی حالات درست ہوتے نظر شدائے۔ پھرا یک تدبیر کی جوجب جاہ اور ظاہری عزت کے خلاف تھی۔ وہ بیا کام ند کرسا۔ اس وقت معلوم ہوا کہ وہ طالب جاہ اس کے خلاف کھی۔ وہ بیا کام ند کرسا۔ اس وقت معلوم ہوا کہ وہ طالب جاہ اس کے داستے کی رکاوٹ بن کئی تھی۔

### باد بی تصوف میں رہزن ہے:

صاحب كشف كودعا يعار:

حضرت عليم الامت الملك فرمات على فرمات على كدابك وفعد في كافرض سے جس جهاز

یس صفرت کنگوی میدالله سوار تھائی بی ایک شخص اور بھی سوار تھا جوگی مرتبہ پہلے بھی جے کو کیا تھا مگراس کو جے نعیب نہ ہوا تھا۔ وہ شخص جہاز بی سوار تو ہو گیا محرخر کی کہ بھی جے کا وقت آخر ہو گیا ہے۔ اگر جہاز نے داستے بی پڑاؤ کیا تو وقت پرنہ بھی سکا کہ بھی کا وقت آخر ہو گیا ہے۔ اگر جہاز نے داستے بی پڑاؤ کیا تو وقت پرنہ بھی کا ۔ مگر وہ گا۔ میں کر وہ شخص پھر بھی دوبارہ سوار شہوا ۔ کسی نے کہا اس کے لئے دعا فرما کی کہاس کو بھی جھنی کی تو فی نو بارہ سوار شہوا ۔ کسی نے کہا اس کے لئے دعا فرما کی کہاں کو بھی جھنی کی تھی ہو جہاز کے کہتا ان سے کہا کہ اگر جہاز کا مران میں کھڑا کیا کہ قریب پہنچا تو لوگوں نے جہاز کے کہتا ان سے کہا کہ اگر جہاز کا مران میں کھڑا کیا تو جہم تم کوئل کر دیں گے اور چھرا لکال کرخوب ڈرایا ۔ کپتا ان نے ڈر کر جہاز سیدھا جدہ جا کر لگایا ۔ کپتا ان پراس وجہاز کی خرار دو ہے جہا ما شہوا ۔ جا جا کہا کہ اگر مواد نا کا کوئی قصور نہیں تھا ۔ حضرت حالی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فریا کہا کہ اگر مواد نا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہ کہی تج نصیب نہوتا۔ گلگوی سے تعین کا کہی تھیں نہوتا۔ میں نہو

حضرت شاه ولى الله يعينين كى اولا د كامقام:

صبر ہوتو ابیا:

حضرت كنكوى يتعط كي جوان صاجر اد كاانقال موكيا ـ لوك تعزيت ك

اللف كارت أثروا تعاد ١٦٥) اللف كارت أثروا تعاد ١٦٥) لئے آتے تو چپ بیٹے رہے کہ کیا کہیں؟ اہل اللہ کا رعب ہوتا ہے ، کسی کی ہمت نہ پڑتی تھی کہ چھے کیے اور آخر کہتے بھی تو کیا کہتے؟ اگر کہتے رہے ہوا تو اس کے اظہار کی كيا ضرورت تقى؟ اگر كئة عبر يجيئة تو ووخود مبركة بيشے تنے - آخر ہر جمله خبريدك كوئى ندكوئى وجدتو مونى جائے۔ يوى دير كے بعد آخرايك نے ہمت كر كے كہا كه حضرت بزارنج ہوا۔ فرمایا معلوم ہے کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ پھرسارا مجمع جپ ہو گیا۔لوگ آتے تھے اور جیب ہو کر بیٹھ کر چلے جاتے تھے۔حضرت حاجی صاحب منت كانقال كاصدمه حضرت كنكوى منت كالاكات قدر بوا تقاكه دست لك ك تقاور كهانا موتوف بوكيا تفاليكن كياميال كدكوتي ذكركرد ، حضرت تفانوي منته فرماتے ہیں کہ میں بھی اس موقع برحاضر ہوا۔ اب میں متحیر تفا کہ کیا کہوں؟ آخر حیب ہوکر بیٹھ رہا۔ حصرت کشکوہی رحمة الله علیه پراہنے بڑے صد مات پڑے کیکن کیا مجال كركسي معمول ميس ذراسا فرق آجائے ۔ جاشت ، تبجد ، اوا بین ، کوئی معمول قضا تو کیا مجمی مؤخر بھی نہیں ہونے یا یا۔ پہاں تک کہ کھانا سامنے آیا تواہے بھی اللہ کی تعرت مجھ کر کھا لیا۔ بیٹان تھی کہ کسی طرز سے پندند چاتا تھا کہ چبرہ سے ، ندزیان ہے، وہی معمولات وہی اذکار، وہی تعلیم وتلقین سمی معمول میں ذرا فرق نہیں آتا تھا۔واللہ تنظق مع اللہ کی قوت ہے۔انسان کوہ استفامت بن جاتا ہے۔

### مساكين كاتيرك:

حضرت گنگوہی میں اللہ مرتبہ بہار ہوگئے۔ جب تندرست ہوئے تو آپ کے صاحبز اوے نے شکر پیش بہت سے لوگوں کی دعوت کی۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک خاص خادم سے قرمایا کہ جب غریب لوگ کھانا کھا چکیں تو ان کے سے کا بچاہوا کھانا میرے پاس لے آٹا کہ وہ تیم ک کھاؤں گا اور بید خیال نہ کرنا کہ ان کا بدن صافہ نیس ، ان کے کپڑے صافہ نیس اور اس کو تیم ک اس لئے قرار وہ کہ وہ لوگ مومن ہیں ، خدا کے محبوب ہیں ، حدیث میں آیا ہے یا عائشہ قربی السکین ۔ چنانچہ وہ کھانا حصرت کے پاس لایا میااور حضرت نے اسے رغبت سے کھا لیا۔ اس سے ان کی تواضع اور احباع سنت کی نشائد ہی ہوتی ہے۔

### تواضع:

حضرت گنگونی مین کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ان کے ہاں ایک بوے عہد بدار فض مہمان آئے۔ جب کھانے کا دفت ہوا تو حضرت نے اپ ساتھ ان کو بیٹھا یا۔ چونکہ وہ بوے آ دمی سمجھے جاتے تھے اس کے ساتھ بیٹھا و کھے کر دوسرے فریب طلبہ مہمان چیھے ہئے۔ حضرت نے فرمایا ، صاحبو! آپ لوگ کیوں ہٹ گئے کیا اس وجہ سے کہ ایک عہد بدار میرے ساتھ بیٹھا ہے۔ خوب بجھ لیجئے کہ آپ لوگ میرے مرتبہ علی اس کے معرف بیٹھا ہے۔ خوب بجھ لیجئے کہ آپ لوگ میرے مرتبہ علی ہے کہ ایک کے بھی میرے مرتبہ بی بی جس قدر آپ کو معرف بیٹھا ہوں اس کے سامنے ان کی بھی بھی میں جس قدر آپ کو معرف بیٹھا کر کھانا کھانیا۔

ایک مرتبہ حضرت حدیث شریف کا درس دے دے ہے۔ ایر ہور ہاتھا کہ اچا تک بوئدیں بڑنا شروع ہوگئیں۔ جس قدر طالب علم شریک ورس تنے سب کتابوں کی حفاظت کے لئے کتابیں اٹھا کر بھا کے اور سہ دری بیس بناہ لی ۔ پھر کتابیں اٹھا کر بھا کے اور سہ دری بیس بناہ لی ۔ پھر کتابیں رکھ کر جوتے اٹھانے چلے مین کی طرف رخ کیا تو دیکھتے ہیں کہ حضرت کتابیں رکھ کر جوتے اٹھانے چلے مین کی طرف رخ کیا تو دیکھتے ہیں کہ حضرت کتابیں رحمۃ اللہ علیہ سب کے جوتے جمع کر کے لا دہے ہیں ۔ طلبانے کہا کہ حضرت! آپ نے بہا کیا ؟ قربایا ، جولوگ قال اللہ اور قال الرسول پڑھتے ہوں رشیدا حمدان کے جوتے شاٹھائے تو اور کیا کرے؟

ایک ڈاکو کی حکایت:

حضرت منگوہی منتشقہ نے ایک ڈاکو کی حکامت میان فرمائی کہ وہ کسی بہتی میں

اب دریا اپنا بھیں بدل کرجونیزی ڈال کراللہ اللہ کرے لگا۔ اوگوں کواس سے معقیدت ہوئی اور اس کے پاس آنے گئے۔ بیضے مرید ہوکر وہیں ذکر وظفل ہیں معروف ہوگئے۔ اللہ کی قدرت کہ بیضے ان شی صاحب مقام بھی ہوگئے۔ ایک دن ان پیرصاحب کے بیش مرید مراقب ہوئے کے دیکھیں اپنے بیر کا مقام کیا ہے؟ کمر وہاں پی نظر نہ آیا۔ ہرچند مراقب کیا گر پکھ ہوتا تو نظر آتا۔ نا چار ہوکر اپنے شخ سے وہاں پکھ نظر نہ آیا۔ ہرچند مراقب کیا گر پکھ ہوتا تو نظر آتا۔ نا چار ہوکر اپنے شخ سے کہا۔ شخ میں چوکہ ذکر اللہ کی ہرکت سے صدت کی شان پیدا ہو چکی تھی اس نے سب قصد صاف کہ دیا کہ میں تو کہ بھی تو کہ بھی تو کہ بھی تو کہ بھی ہوں۔ ایک ڈاکو ہوں۔ مب نے ل کر اللہ تعالی سے دعا کی۔ اللہ تعالی ۔ نشل کر اللہ تعالی سے دعا کی۔ اللہ تعالی ۔ ا

### بیعت ہونے کی برکت:

افیون کے کیے؟ کہا کہ دورو نے کی افیون مہینہ بٹی کھا تا تھا جب توبہ کر لی تولفس بڑا خوش ہوا کہ دورو نے ماہوار بچنت ہوگی ۔ گرش نے نفس سے کہا کہ یا در کھ تیرے یاس بیرتم نہ چھوڑ وں گا۔ بلکرتو بہ کے دفت بی نیت کر لی تھی کہ جتنے رو پول کی افیون کھا تا تھا وہ رو بے حضرت کو دیا کرول گا۔ بیہ بیعت کی برکت ہے کہ ایک و بہاتی شخص کو دین کی مجھا نسی آئی کہ دین دنیا کی آمیزش کو بچھ کیا۔

### فینخ کی معرفت:

# چیله اور گرویننے کی تمنا:

حضرت کنگوی مین این این ایستان بیر میرد ایا ۱۰ آج کل اوگ مرید نیس بنته اگر و بنته ایس به مراید نیس بند این بیس م فر مایا ۱۰ ایک شخص ایک گرو کے پاس گیا اور کہا مجھے اپنا چیلہ بنا لو۔ اس نے کہا چیلہ بنا بوامشکل ہے تو اس نے کہا پھر گروی بنالو۔

### سادگى:

ایک مرتبہ حضرت مولانا محمد لینقوب صاحب میں ہیں گئے پیدل سفر کرکے اس وقت منگوہ پہنچ کہ جماعت کھڑی ہو چکی تنی۔اور نماز شروع ہونے کوئنی۔لوگوں نے دیکھ کرخوشی بی کہا ، مولانا آگے ، مولانا آگے ۔ صفرت مولانا گنگوی رحمة الله علیہ مصلے پر پینی بی ہے تھے یہ من کرنگاہ اٹھا کرمولانا کو دیکھا تو مصلے سے واپس آکر صف بیل کھڑے ہوگئے اور صفرت مولانا جمد بین کرنگاہ بین کرنگاہ بین کہ استر کرے تشریف لائے تھے اس لئے مولانا سید سے مصلے پر پہنچ ، چونکہ پیدل سنر کرے تشریف لائے تھے اس لئے باجامہ کے بائح چر جے ہوئے تھے اور باؤں گرد آلود تھے۔ جب صفرت گنگوی بین بیاجامہ کے بائح چر بہنچ تو صفرت نے مف بیل سے آگے بڑھ کر اپنے رومال کے مساتھ پہلے ان کے باؤں کی گروصاف کی پھر بائح اتارے اور فرمایا، اب نماز بڑھائے اور فودوائی آگر مف بیل کے اتارے اور فرمایا، اب نماز بڑھائی ۔ معزت گنگوی بعد بین کھڑے ہوئے ۔ مولانا بینتوب صاحب بینت بڑھائے بور خودوائی آگر مف بیل کھڑے ہوگئے ۔ مولانا بینتوب صاحب بینت کے نماز بڑھائی ۔ معزت گنگوی بینت کے ایک بھے اس سے بے مدسرت ہوئی کہمولانا نے انکارٹیل فرمایا با بکہ بھے اس سے بے مدسرت ہوئی کہمولانا نے انکارٹیل فرمایا با بکہ بھے اس سے بے مدسرت ہوئی کہمولانا نے انکارٹیل فرمایا با بکہ بھے اس سے بے مدسرت ہوئی کہمولانا نے انکارٹیل فرمایا با بکہ بھے اس سے بے مدسرت ہوئی کہمولانا نے انکارٹیل فرمایا با بکہ بھے اس سے بے مدسرت ہوئی کہمولانا نے انکارٹیل فرمایا باکہ بھی درخواست تول فرمایا ۔

### وين ودنيا كانقصان:

معفرت كنكوى المعنظ سائيد مريد في وض كيا كد حفرت الجيد وشى نظرة فى المياداس المي منهم والله الميارة الميادات المي المراد الميادات المياد والميادات الميادات الميادات الميادات الميادات المياد الميادات ال

المومن القوی عیو من المومن الصنعیف و فی کل خیر (لینی مومن توی مومن ضعیف سے پہتر ہے اور ہراکک پیس تجرہے )

نماز میں گریپوزاری:

حق تعالی کی عظمت اور جلالت شان چونکه آپ کی رگ رگ میں پیوست تھی اس لئے آپ جب اپنے آتا و مالک حقیقی کے حضور میں دست بستہ کھڑے ہوتے اور نوافل میں قرائت قرا آن مجید شروع فرماتے نؤ عموماً آپ پر کر میدطاری موجا تا اور پر منے پڑھنے رک جاتے تھے۔سسکیاں آپ کاحلق تھام لیتی تھیں اور آہ و دیکا پر مجبور كرنے والى حالت آب كوساكت وصاحت بناد ياكر تى تقى - آكھول سے آنسو بتے اورمصلے برموتوں کی طرح کرتے۔مولوی عبدالرحمان صاحب قرمات تھے کہ ا كي مرجه بين كنكوه حاضر جوا \_ رمضان كالمبينه تما اور تراوي بين كلام الله شريف حضرت كنگوى رحمة الله عليه سنايا كرتے تھے۔ايك شب آپ نے تراوت شروع كى میں ہمی جماعت میں شریک تھا۔ قرآن جمید پڑھتے پڑھتے آپ اس رکوع پڑ پہنچے جس میں خوف و تحثیت ولا یا حمیا تھا۔ حالا تکہ جماعت میں نسف سے تم لوگ حربی زبان بجهنه والي من اور ياتى سب ناوانف من بحراك بك قر أت ساس ركوع کی خشیت کا اثر سب بر برد رہا تھا۔ کوئی روتا تھا اور کسی کے بدن برارز و طاری تھا۔ اس رکوع کے بعد جب آپ نے دوسرارکوع شروع کیا تو اس میں رحمت خداوعری كابيان تغاراس وفتت دفعتأ تمام جماعت يرسرور طاري بوحميا اورمبل حالت يكلفت تبديل موسى خشيت والى كيفيت انس ميس بدل كل-

# نمازقضا كرنا كواراندكيا:

حضرت کنگوی مین کا خرم می آنگوں میں نزول آب ہو کیا تھا۔ خدام نے آنگو ہوانے پرامرار کیا مگر آپ نے اٹکار فرمادیا۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے وعدہ میں کہ حضرت کی کوئی نماز تضافتہ و نے دول گا۔ فجراول وفت اور ظہر آخر وقت میں پڑھ لیں البتہ چندروز تک بجدہ زین پرندفر مائیں بلکاو ٹیا تکیرر کھراس پر کرلیں۔ اس پر ارشاد فر مایا کہ چندون کی نمازیں تو بہت ہوتی میں ایک بجدہ بھی اس طرح کرنا محوار انہیں۔

#### رياضت ومجابده:

حضرت كنگوى رحمة الله عليه كى رياضت وجاهده كى بيرهالت تقى كه د يكه والول ك كورهم آتا اورترس كهات تقد چنانچاس ويراند سالى شر، جب كه آپ سرسال كى عمر سده متجاوز هو گفت تقد ، كثرت عبادت كابيه عالم تفاكه دن جركاروزه اور بعد مغرب 20 ركعت صلوة الاوابين پژها كرت تقد - جس ش اعداز آدو پارے سه كم تلاوت بيس جوتى تقى - بجس ش اعداز آدو پارے سه كم تلاوت بيس جوتى تقى - بجراس كے ساتھ دركور اور بجده اتنا طویل كه د يكھنے والول كو سهوكا كمان جو تماز سے قارع موكرمكان تك آئے جائے اور كھانا كھائے كے لئے مكان بور تماز سے قارع موكر مكان تك آئے جائے اور كھانا كھائے كے لئے مكان بر تغربر نے شركى يارے تلاوت كرليا كرتے تقے۔

### مرشدى جانب سايك امتحان:

تھانہ ہون کے قیام کے دوران صرت ماتی صاحب شکالا نے آپ کے مہر وہمل اور منبط کا امتحان لیا۔ جس کے مختل معزت کنگوہی شکالا خودہی فرماتے ہیں کہ تھانہ ہون ہیں جھے کو رہنے ہوئے چندروز گزرے تو میری غیرت نے حضرت ماتی صاحب پر کھانے کا ہوجہ ڈالٹا گوارانہ کیا۔ آخر ہیں نے بیسوج کر کہ دوسری جگہ انسانام کرنا بھی دشوار اور ٹاگوار ہوگا۔ رخصت چاہی مگر جاتی صاحب المنظائی نے اجازت نددی اور قرمایا ، کہ چندروز اور شم رو۔ ہیں خاموش ہوگیا۔ قیام کا قصد تو کر لیا کھراک کے بعد تی ساتھ بینظر ہوا کہ کھائے گا انتظام کی دوسری جگہ کرنا چاہئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب حاتی صاحب یر مطلع کے بعد جب حاتی صاحب یر مطلع کے بعد جب حاتی صاحب مکان پر تشریف لیے جانے گئے تو میرے وسوسہ پر مطلع کے بعد جب حاتی صاحب مکان پر تشریف لیے جانے گئے تو میرے وسوسہ پر مطلع کے بعد جب حاتی صاحب مکان پر تشریف لیے جانے گئے تو میرے وسوسہ پر مطلع

ہوکر فرمایا ،میال رشیداحمہ! کھانے کی فکرمت کرنا۔ ہمارے ساتھ کھائیو۔ وپہرکو کھانا مکان ہے آ پاتو ایک پیالہ میں نہایت لذیذ کو نئے تھے اور دوسرے بیا لے میں معمولی سالن تھا۔ حاتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بچھے دسترخوان پر بٹھایا تکر کوفتوں کا پیالہ بھے سے دور بی رکھا۔ائے میں حضرت حافظ محد ضامن صاحب بیمانید تشریف لائے ۔ کوفتوں کا پیالہ جھے سے دور رکھا و کھے کر جاجی صاحب سنت سے خرمایا ، بھائی صاحب! رشیداحد کواتن دور ہاتھ بوھانے میں تکلیف ہوتی ہے، اس بیالہ کوادھر كيول نبيل ركه ليتے - حاتى صاحب نے جواب ديا ، اتنا بھى غنيمت ہے كه ايبے ساتھ کھلار ہا ہوں ، تی تو جا بتا تھا کہ چوڑھوں پتماروں کی طرح الگ ہاتھ برروثی ر کھ دیتا۔ اس فقرہ برحاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے میرے چہرے پرنظر ڈالی کہ پچھ تغیر تونبیس آیا مراحمد شد میرے قلب برہمی اس کا پھھاٹر نہ تھا۔ ہیں سجھتا تھا کہ حقیقت میں جو پچھ آ ب فرمان ہے ہیں تھے ہے۔اس دربار کی روٹی کا ملتا کیا تھوڑی نعت ہے،جس طرح بھی ملے بندہ نوازی ہے۔اس کے بعد حضرت نے مجھی امتخان

# مسى كے ليے بھى بدوعاندى:

حضرت كنگوى رحمة الله عليه كوايك صاحب سے تنكيف كينى اس پرحضرت مولانا خليل احمد صاحب منتشة نے اس احمال سے كه كين حضرت بدد عانه كرديں۔ حضرت منے مرض كيا كه حضرت! بدد عانه تيجے كا۔اس پر حضرت گھبرا سے اور فرمايا توبہ توبہ مسلمان كے لئے كہن بدد عاجمى كيا كرتے ہیں۔استغفرانلہ!!!

#### عاجزى واكسارى:

ایک د فعہ حضرت کنگونل رحمۃ اللہ علیہ کے خدام بدن ویار ہے تھے کہ ایک بے

تکلف دیباتی نے سوال کیا۔ کہ مولوی جی آپ تو بہت بی دل میں خوش ہوتے ہوئے کہ لوگ خوب خدمت کررہے ہیں۔ فرمایا ، بھائی بی اجی تو خوش ہوتا ہے کی تک کر است ملتی ہے گئی ہے ابنی تو خوش ہوتا ہے کی تکہ راحت ملتی ہے لیکن الحمد فلہ بڑائی دل میں نہیں آتی ۔ بیدل میں نہیں آتا کہ میں بڑا ہوں اور بیر چھوٹے ہیں اور خدمت کررہے ہیں ۔ بیس کر دہ دیباتی بولا ، ای مولوی جی اگر بیدل میں نہیں آتا تو بس پھر خدمت لینے میں کہ حرج نہیں ۔ اس دیباتی نے اگر بیدل میں نہیں آتا تو بس پھر خدمت لینے میں کہ حرج نہیں ۔ اس دیباتی نے اگر بیدا خذکر ایا۔

# كسب حلال ك لت كوشش:

حضرت گنگوی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات شی تکھا ہے کہ آپ زمانہ طالب علی

کے بعد اپنا ہارکی دوسر ہے پر ڈالٹائیٹی چا جے تھے کہ ای دوران شی ایک جگہ ہے

قر آن شریف کے ترجہ پڑھانے کی ملازمت سات روپے میں آئی ۔ آپ نے
حضرت جاجی صاحب ہنٹ ہے ہے اجازت چاہی ۔ انہوں نے منع فرما دیا۔ اور کہا کہ
اس کومنظور نہ کرواور زیادہ کی آوے گی ۔ چش بی روز گزرے نے کہ کہ سہار نبور کے
رکیس نواب شاکستہ خان نے اپنے بچل کی تعلیم کے لئے دس روپے تنواہ پر بلایا۔
حضرت گنگوی رحمۃ اللہ علیہ تو دنیا کی تھاہ میں بہت او نچے تھے گر اپی نگاہ میں
حضرت گنگوی ما حب رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس کی اطلاع بیٹی تو فرمایا ، اگر مبر کرت تو
حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب اس کی اطلاع بیٹی تو فرمایا ، اگر مبر کرت تو
ادر زیادہ کی آئی ۔ آپ نے چھ ماہ بیر طلازمت اختیار فرمائی تاکہ کسب حلال کا فریضہ
میں ادا ہوجا نے اور یعدوالوں کے لئے تعلیم پراجرت لینے کا راستہ بھی کھل جائے۔

يواضع اورمروت:

ا كي مرتبه حضرت كنكوى منته سے بيعت مونے كے لئے ايك عالم مولوى

وہائ الدین صاحب رائے پور آئے ۔ رات ذیادہ ہو چی تھی۔ سنر کی تکان بہت تھی۔ ایک طرف لیٹ کرسو گئے۔ ذراد مربحد آ کھی کی دیکھا توایک فض پائٹی پر بیٹا آ ہستہ آ ہستہ ان کے پاؤل وہا رہا ہے گراس احتیاط ہے کہ آ کھنہ کمل جائے۔ اول تو یہ سمجے کہ شاید صفرت نے کسی خادم کو بھی دیا گر پھر فور کی تگاہ ڈائی تو معلوم ہوا کہ یہ تو خود صفرت ہیں۔ یہ گھیرا کرا شے اور کود کر چار پائی ہے بیچے آئے کہ صفرت اید کیا فضب کیا؟ فرمایا، بھائی اس میں حرج کیا ہے، آپ کو تکان ہو گیا تھا بس آپ لیٹے رہے ، آ رام مل جائے گا۔ انہوں نے کہا، بس صفرت امعاف فرما ہے، باز آیا ایسے رہے ، آ رام مل جائے گا۔ انہوں نے کہا، بس صفرت امعاف فرما ہے، باز آیا ایسے آرام مل جائے گا۔ انہوں نے کہا، بس صفرت امعاف فرما ہے، باز آیا ایسے آرام مل جائے گا۔ انہوں نے کہا، بس صفرت امعاف فرما ہے، باز آیا ایسے آرام میں کہ آپ سے یاؤل دیواؤں۔

#### حضرت كارعب:

مفتی مجمود صاحب رحمة الله علیہ نے بیان فرمایا کدا کیک مرحبہ ایک کلفر کنگوہ آیا
اور کی سے بیخوا ہش گا ہر کی کہ شا کی کے میدان ہیں مولا تا کنگوہ ی ہیں ہے جہا دکیا
، ہیں ان کی زیارت کرنا جا بیتا ہوں۔ وہ اپنے بگلہ سے چلا ادھر حصرت اپنی سدوری
سے اٹھ کر کمرہ ہیں تشریف لے گئے اور کواڑ بند کر لئے ۔ کلکفر آیا اور پکھ دیرسدوری
میں بیغار ہا۔ پھراٹھ کر چلا گیا۔ جب حضرت چرہ سے باہر تشریف لائے ۔ پکھ مدت
کے بعد پھروی کلکفر گنگوہ آیا۔ یعن ضدام نے طرش کیا کہ حکومت دارالعلوم ویو بندکی
طرف سے بہت بدخل ہے، حضرت! کلکشر سے طلاقات فر مالیس تو دارالعلوم کے لئے
مفید ہے اور خطرات سے جفاظت کی تو تق ہے ۔ فر مایا ، بہت اچھا۔ پاکی ہیں سوار
ہوئے اور کلکشر کے بگلہ پر تشریف لے گئے ۔ علم سے عصر بھی اس پاکی کو اٹھا کر لے
جانے والے تھے۔ جب پاکی بگلہ پر پیٹی تو کلکشر خودہی بنگلہ سے باہر آیا۔ سامنے آکر
مصافحہ کے لئے خود ہی ہا تھ بیو حایا۔ حضرت قدس سرو نے بھی مصافحہ فر مایا ۔ بمرتا ہو

تعیدت کرو۔حضرت نے قرمایا کہ انصاف کرواور مخلوق خدا پردتم کرو۔ بیہ کہہ کریا گی میں سوار ہوئے اوروا پس تشریف لے آئے۔کلٹرنے کس سے بوچھا کہ بیہ کون آ دمی غا؟ ہمارا دل اس کو دیکے کرکانپ رہا تھا۔اس کو ہتلایا گیا کہ بیروہی مولانا ہم تیراحمہ محتکوہی ہیں جن کی زیادت کا آپ کوشوق تھا۔

#### انتاع سنت:

حضرت كنگوى رحمة الله كى اجاع سنت ضرب المثل ہے۔ أيك مرتبه لوكول في كہا كہ مسجد سے بايال باؤل اور جوتا سيد ھے باؤل بيل كہ بنتا سنت ہے۔ ويكسي حضرت ان دوتول كوكسيے جمع قرماتے ہيں ، لوكول في اس كا انداز وكيا۔ جب حضرت مسجد سے تكلفے كئے تو آپ في سے بہلے بايال باؤل ثكال كر جوتے يردكھا بھر حضرت مسجد سے تكلفے كئے تو آپ نے پہلے بايال باؤل ثكال كر جوتے يردكھا بھر مسيد حما يا وَل ثكال كر جوتے يردكھا بھر مسيد حما يا وَل ثكال تو جوتے بين وال ديا۔ اس كے بعد بائيں ياؤل شي جوتا پينا۔

#### حباس طبیعت:

تذكرة الرشيد بين آلمعا ہے كما آپ آمام حواس كا اعتبار سے نہا يہ ذكى ہے۔
بيدوں تجب الكيز قص آپ كے كمالي اوراك كے مشہور ہيں۔ حضرت مولا ناظيل
احمد صاحب شين نظائے نے آلمعا ہے كہ بھائی عبدالرحمٰن صاحب قرماتے ہے كہ جھے چائے
كا بہت شوق تھا اور اپنے ہاتھ سے پہایا كرتا تھا۔ حضرت نے جب بھی چائے پی تو
فرمایا، چائے بیں کچے پانی كا ذا تقد آتا ہے۔ عبدالرحمٰن صاحب نے ایک روز ول
میں كہا كرا چھا، آج اس قدر پہاؤں گا كہ پانی بھاپ بن چائے۔ چنا نچے كئی تھئے تک
پہاكر تيار ہوئى اور حضرت كو بلائى تو فرمایا كہ کچے پانى كا ذا تقد اس میں بھی ہے ۔
پہر خیال ہوا كہ اس بھی جہ دووھ مے انہوں نے عرض كيا، حضرت! بيدوہم كا درجہ ہے۔ پھر خيال ہوا كہ اس میں چھ دووھ ھے گھرسے لاكر ڈالا تھا جو ابلا ہوا تھا۔ پوچھكر آتا ہول كہ بیں اس میں تو پانی نہيں تھا۔

آخرگھر جا کرمعلوم ہوا کہ گھر کے لوگوں نے اس یس پچھ پانی ڈال دیا تھا۔
جن ایام یس مولوی جبیب الرحن صاحب دیوبھری حضرت کے لئے جائے
پکایا کرتے تے ، کی دن ایباقصہ پڑٹ آیا کہ جب حضرت کو جائے پلائی، حضرت نے
فرمایا کچ پانی کی ہوآئی ہے۔ ہر چھرمولوی صاحب نے جائے کو جوش دینے کی
کوشش کی گھر ہر دفعہ حضرت نے کہی فرمایا کہ کچ پانی کی ہوآئی ہے۔ آخر ہوے
پریٹان ہوئے کہ بات کیا ہے؟ پانی کو بہت پکا تا ہوں پائی ابال کر ڈالٹ ہوں پھر کھا
پریٹان ہوئے کہ بات کیا ہے؟ پانی کو بہت پکا تا ہوں پائی ابال کر ڈالٹ ہوں پھر کھا
پریٹان ہوئے کہ بات کیا ہے؟ پانی کو بہت پکا تا ہوں پائی ابال کر ڈالٹ ہوں پھر کھا
مورکر خشک ٹین کیا جاتا ۔ چنا چھا کہ جس بیالی جس جائے ڈالی جائی ورموکر خشک کر کے جائے ڈالی اور
معرمت کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ۔ حضرت نے جائے پی اور فرمایا آئ

حضرت کے مہمان سدوری علی بیشہ کر گھانا گھاتے ہے۔ فراضت پر دس خوان
افحا کر بوریہ سر جھاڑ دیا جاتا تھا۔ گرصفرت تشریف لاتے تو جو کھانا کھایا جا چکا ہوتا
قاس کا نام لے کر فرماتے کہ قلال کی خوشیو ہے۔ ایک مرجہ کھانا کھاتے ہوئے
فرمایا، اس عیں کو حمیر کی خوشیوا تی ہے۔ ہرچی فود کیا گرجی عیں ہے کی کواحساس نہ
ہوا۔ خیت کی تو چھ چلا کہ پکتی ہوئی بیٹریا علی چار پائی ہے توال دیے گئے تھے۔
اب کے اوراک کے متعلق ایسے جیب اور چرت اگیز تھے لوگوں نے
دیکھے کہ اخیر دیکھے کہنے والے کی بات کا یقین کی نہ آتا۔ ایک مرجہ جمد کے بود مجمع
کیرا آپ کی خدمت عمل حاضر تھا کہ مولوی تھے گیا صاحب سین کے جمونے بھائی
مولوی تھے الیاس جن کی حراس وقت دی گیارہ برس کی تھی ، دیے یا دُن آتے اور
جیکھی سے ایک کوئے میں بیٹھ گے۔ اچا تک صفرت نے گرون او پراخمائی اور فرمایا
جیکھی سے ایک کوئے میں بیٹھ گے۔ اچا تک صفرت نے گرون او پراخمائی اور فرمایا

ایک بارنمبردارنفل حق کا گڑکا اکرام الجن بعد نماز مغرب حاضر خدست ہوا۔ حدرت کوخرنتھی کہ کون کون موجود ہیں۔ جب کھانا کھانے کومکان پرجا۔ نے سکھا اور اکرام الحق کے قریب پہنچے تو حضرت تھیر مجنے اور فرمایا تمبردار کی می ہوآتی ہے۔ تب سمسی نے کہا کہ تمبردار کا لڑکا اکرام کھڑاہے۔

## نماز کاشوق اورغیبی حفاظت:

حضرت كنكوبى منتقة كيجين كاليك واقعه ہے كه آپ كى عمر ساڑھے چيدسال تقی کہ آ ب سے ایک الی کرامت حبید اور استقال وتوکل کاظم در ہوا کہ جس سے آپ کے مقبول بارگاہ خداوتدی ہوئے کا پند چالا ہے۔ آپ بھین ہی جس تماز کے یا بند تھے۔عام تماز وں کے اوقات کا بہت خیال رکھتے تھے۔ایک ون شام کو ٹیلتے ملتے تعبدے باہرنکل مے وہاں غروب آفاب کا وقت ہو کیا تو احساس مواکہ مغرب کی نماز کا وفت آ حمیا۔ پیولوں کی ووجیٹریاں ہاتھ میں گئے واپس کھر آ ئے اور والدہ کو چیٹریاں پکڑا کیں کہ بیدر کھو بیس قماز پڑھتے جاتا ہوز،۔جلدی سے مسجد میں داخل ہوئے تو جماعت کمڑی تھی۔ وضو کے لئے لوٹوں کی طرف بڑھے تو خالی يا يا \_ ديريس دير به دني تكميرا كرياتي تعيين والفي كتوكس بين وُول وُالا ، وُول وزني تغا\_ محبرا بث میں ری یاؤں میں الحرق اور ہاتھ یاؤں جماعت فوت ہونے کی وجہ سے پیولے ہوئے تھے۔ لہذا ذراسا جھٹا اگا ادر آپ کنوکیں بیں گر میجے۔ تمازیوں کو محسوس موا کہ کوئی کومی جس مرسمیا ہے۔امام صاحب نے جلدی سے فماز پوری كراتي \_ نما من ازى كنوكيس كى طرف ليكي اب برايك كنوكيس بيس جها ككنے لگا - اندر ے آواز آتی ہے " کھراؤ جیس من آرام سے بیٹا ہوں" قدرت حق تعالیٰ کی ب ہوئی کہ ڈول الٹایانی میں گرا۔ جب آپ گرے تو حواس مجتمع کرے فورا اس پر بیٹھ مے ۔ جب آب، کو باہر تکالا ممیا تو معلوم ہوا کہ یاؤں کی جیوٹی انظی بیل معمولی س

الان ماريات الإداقاء (183) (183) (183) (الان ماريات الإداقاء الإداقاء الإداقاء الإداقاء الإداقاء الإداقاء

خراش آ کی تھی۔

#### حضرت کے ہاتھ میں شفا:

ایک بارحضرت کنگونی مین کا والده صاحبه کی خاله بیار ہوئیں اور سخت تکلیف کا سامنا ہوا۔معدہ میں وروتھا جس نے بیشن کر رکھا تھا۔ حکیم مولوی محز تھی صاحب این خالہ کے معالج تھے۔ دوائیس ملاتے اور تدبیریں کرتے کی روز گزر مے مرمر بیندکوکوئی فائدہ محسوس نہ ہوا۔ حضرت کی عمر مبارک اس وقت کم وبیش 22 سال تھی۔ نانی جان نے آب سے شکایت کی کہ " مجھے محر تقی کی دواسے فائدہ جبیں ہوتا ، بینے! تو بھی بڑا عالم فاضل ہے تو بی پیچے کرا در کوئی ایسی دوایتا جس سے میری تکلیف رفع ہو''۔ حضرت منگوری منتقلہ نے اس وقت سکوت فرمایا اور پھے جواب ندد یا تمرنانی جان کی بے حد تکلیف بردل میں خیال ضرور پیدا ہو کیا کہ اس طرف توجه کروں۔ چنانچہ آپ دہاں سے اٹھے اور میزان الطب میں معدہ کی بحث نكال كرمطالعة شروح فرمايا فرضيكه حعرت يستنط في صاحبه كاعلاج فرماياتكم خدا سے وہ صحت باب ہو تنس ۔اس سے مستورات میں چرچا ہو گیا اور پرانے پرانے مریش ٹوٹ پڑے۔اللہ تعالی نے آب کے دست میارک بیں شفار کھ دی۔ جو مریض آتا آپ ''اکسیراعظم'' اور میزان الطب' کوغورے دیکی کراس کی تنخیص و حجویز فرماتے۔نیتجاً اس کوآ رام آجاتا۔آب نےمطب کوہمی بطور پیشہ کے اعتیار نہ کیا بلکہ خدمیعہ خلق کا رجوع دیکھ کرانسان دوئتی ، خدا ترسی اور شفقت کی نگاہ ہے اس کوکرتے تھے۔

<del>نابت قدی</del>:

منلفر تكر بيل خاندين آپ كوتقريباً چيرماه ريخ كا انفاق موا اوراس زمانه

میں آپ کے استقلال ، عزم ، ہمت اور ادادوں میں کی فتم کی کی بین آئی۔ ابتدا

سے لے کر انتہا تک آپ کی نماز ایک وقت بھی فقافیس ہوئی۔ حوالات کے
دوسرے قیدی آپ کے مختفد ہوگئے تنے۔ ان میں سے بہت سے آپ کے مرید
ہوئے۔ بیل خانہ کی کوفر کی میں با بھاصت نماز اوا کرتے تنے ۔ دعوت وارشاد
فلا ہری و باطنی سے آپ کی دن خافی ٹین ہوئے ۔ وحظ وقیحت کے ساتھ قرآن
فلا ہری و باطنی سے آپ کی دن خافی ٹین ہوئے ۔ وحظ وقیحت کے ساتھ قرآن
مجید کا ترجہ اوگوں کو ساتے اور وحدا نیت کا درس دیا کرتے تنے۔ جب عدالت میں
جاتے تو جو دریافت کیا جاتا ہے تکلف اس کا جواب دیے ۔ آپ نے بھی کوئی کلہ دبا
کریاز بان موڈ کرٹیس کہا ۔ کی وقت جان بھائے کی کوشش ٹیس کی ۔ جو بات کی گئی کے
کی اور جس بات کا جواب دیا خدا کو حاضر ناظر جان کروا قعات اور حقیقت حال
کے مطابق دیا ۔ پوچھا گیا کہ تم نے سرکار کے مقابلے میں ہتھیار الشائے تم نے
مطابق دیا ۔ پوچھا گیا کہ تم نے سرکار کے مقابلے میں ہتھیار الشائے تم نے
مطابق دیا ۔ پوچھا گیا کہ تم نے سرکار کے مقابلے میں ہتھیار الشائے تم نے
مطابق دیا ۔ پوچھا گیا کہ تم نے سرکار کے مقابلے میں ہتھیار الشائے تم نے
مطابق دیا ۔ پوچھا گیا کہ تم نے سرکار سے مقابلے میں ہتھیار الشائے تم نے
مطابق دیا ۔ پوچھا گیا کہ تم نے سرکار سے مقابلے میں ہتھیار الشائے تم نے
مطابق دیا ۔ پوچھا گیا کہ تم نے سرکار سے مقابلے میں ہتھیار الشائے تم نے مرکار کے مقابلے میں ہوئی۔ آپ فرما نے تم نے مرکار کے مقابلے میں ہتھیار الشائے تم نے کہ کے مطابق میں کے ۔ آپ فرما نے کہ کہ کے کوئی سرزاد ہی گئے۔ آپ فرما نے کہ کہ کوئی سرزاد ہی گے۔ آپ فرما نے کہ کہ کوئی میں اور جس بالڈ کر تھے ماہ بعد آپ کی شیل سے دیا کی ہوئی۔

سمجمانے كادلچىپ انداز:

حضرت محتوی المتنافة حدیث بردهاتے ہوئے ترجمہ اور معتی سلیس اور عام فہم الفاظ بیل بیان فرماتے ۔ طلب کے احتراضات بر ذرا بھی جیس بی نہ ہوتے ۔ ایک وفد ایک طالب علم قر آت کر دیا تھا۔ " مطارہ" کا لفظ آیا۔ اس نے بچھ لیا کہ بید علم سے مشتق ہے اور اس کا قلال معتی ہے ۔ بلا تکان آگے برحت بلا گیا۔ ایک پیشمان طالب علم کو بچھ نہ آیا اس نے قاری کے کئی ماری اور کہا کہ خم بر ذہم نہیں سجما۔ چہ معتی مطارہ؟ ہم نہیں سجما۔ آپ نے فرما یا صفر فردش کی بیوی" قاری بھر پر صف لگا ، پیشمان نے تیسری دفعہ بنی ماری اور جیز نظر سے دیکھا اور کہا تشہرو ہم نہیں سجمااس کا پیشمان نے تیسری دفعہ بنی ماری اور جیز نظر سے دیکھا اور کہا تشہرو ہم نہیں سجمااس کا معتی۔ اس مرحبہ امام دیا فی منتقد نے اور فی آ واز سے فرمایا و دیکھا تھی والے کا جورد"

اب پٹھان خوش ہوا اور کیا '' ہاں اب سمجھا'' ہاں بھائی آ مے چلو''۔سوالات کرنے والوں سے حضرت مستعقد خفانہیں ہوتے ہتے۔

#### طلب ہوتو الیں:

حضرت کنگوبی میں بیٹ فریت و تنگدی کے دور پیسی حربین شریفین کی حاضری کے اسے مائی ہے۔ آپ کی اقتصادی حافت اس قدر کمزور تھی اسے مائی ہے اس کی طرح نؤریتے رہے۔ آپ کی اقتصادی حافت اس قدر کمزور تھی کے بیشکل اہل وعیال کی گزران ہوئی تھی ۔ لیکن طلب تھی ہوتو اللہ تعالی اسہاب پیدا فرماد ۔ بیتے ہیں۔

ڈیٹ عبد الحق رامیوری کا تصدیج کا جوا۔ انہوں نے اسے اہل وحیال اور متعلقين كاابك جم غفيرساته ليجانا جإبا يحكيم ضياءالدين صاحب راميوري جوحعزرت حافظ ضامن شہید منتلط کے ظیفہ مجاز تھے اور ڈیٹی صاحب کے احباب میں سے تتے۔ ڈپٹی صاحب نے تھیم صاحب کوہمی ساتھ لیا۔ تھیم صاحب معزرت مختکوہی منتلك ك عشاق بن سے تف كونكدائين علم تفاكد برے ور مرشد نے حضرت محتكوي المتلطة كزانو يرجام شبادت توش فرمايا تعاريميم صاحب في معزت كتكوي منتلك كاذكركيا تو فري صاحب يلاادنى تال كمان مح يكداس يرخوش كااظهاركيا كديدا مارى خوش متى ي كرمعرت كنكوى مديد جيرا محبة رسول داين مريح سنت المارے قافے میں شر کے ہو۔ مولوی ابوالصر جوصرت منگونی مین اللہ کے مامول زاد بمائی بھین کے ساتھی در جا نا در فق تھے ان کو جب معلوم ہوا کہ معترت سفر جج یہ جا رہے ہیں تو انہوں نے اپنا اٹاشاونے ہونے ایک کرمع اہلیہ معیت اختیار کی۔ اُن دنوں سفر جے انتہائی وشوار تھا اور قریفنہ جے کی ادا لیکی سب فرائض سے مشکل تھی۔ ایسا مجمی موتا که دخانی کشتیاں تین تین جارجار ماہ سندر میں پیچو لے کھاتی رہنیں۔ آپ کے بحری سفر کے دوران سخت طوفان آیا۔ تمام مسافر تمبرا مے ۔ محرآب نہاہت ر سکون اورمطین تھے۔لوگوں کی گھیرایت پر آئیس یہ کہ کرتسلی دی کہ'' بھی اکوئی مرے گانیس ،ہم تو کسی کے بلائے ہوئے جارہے ہیں ،خود ٹیس جارہے'۔اور جہاز جب اسلی حالت پر آیا تو کیتان نے گھڑی دیکھ کر بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس طوفان کی وجہ سے جمیں آٹھ دن کی مسافت تین دن میں طے کروادی ہے۔اللہ اکبرا

## جائے میں برکت:

مولوی شریف حسین مدرای حضرت مینده کی شاگردول بیل سے ہتے۔
حضرت کے دیو بندتشریف لانے پروہ ایک برتن بیل بڑی عمدہ چائے بنا کرلائے۔
دیکھا تو بیٹھک اشخاص سے بحری ہوئی تھی ۔ سوچتے رہے کہ کس کو دول اور کس کونہ
دول ۔ آخر بیسوچ کر کہ خاص خاص حضرات کو پلا دیتا ہول، دہنیز پر بیٹھ گئے ۔
حضرت نے ارشا وفر مایا بمولوی شریف حسین اایک طرف سے بلانا شروع کردو۔ وہ
پریشان تو ہوئے لیکن تعملی ارشاد میں واپنے ہاتھ سے تقسیم کرنا شروع کردی۔ تقریباً
ایکی جا ہے موجودتی اس موجود تھے سب نے جائے ہی کی تو برتن کھول کردیکھا تو اس میں
ایکی جا ہے موجودتھی اور بدیر تن صرف جے پیالی کا تھا۔

## دھوپ گھڑی ملانے کا واقعہ:

حضرت كنگوى منطق كامعمول تما كدروزاند 12 بيج دو پهركوجره كى كھريال دموپ كليرى بين اير محيط ربا اور دموپ كليرى بن اير محيط ربا اور دموپ نگل بن دن اير محيط ربا اور دموپ نگل بن دن دموپ نگل تو اس طرح كريمى دهوپ بهى بادل - حضرت باره بين ايك بي بين بادل - حضرت باره بين تو بي بين بين كرنا اور خود قريب بي ايك جگه ليث كے - جب وه آ ئے تو دهوپ تمي ليكن جس وقت ساير (12 بي كے) خط كے قريب تا تا تو دهوپ تمي ليكن جس وقت ساير (12 بي كے) خط كے قريب تا تا تو دهوپ تمي ليكن جس

پر چھا گیا۔ گھبرا کرعوض کیا گیا کہ حضرت دحوپ چیپ گئی۔ آپ اٹھ کر دحوپ کھڑی کے پاس آ گئے۔ آپ کا آٹا تھا کہ بادل درمیان سے بھٹ گیا اور آپ نے کھڑی ملالی۔

# حضرت مولانات البندممودس

في البند معزت مولانا محود الحن ديوبتري يتنت ١٢٦٨ مد بمطابق 1851 وكو يريلي من پيرا ہوئے۔آپ كے والد ماجد مولانا ذوالفقار على صاحب ايك جيد عالم تے۔ آپ کا جمرہ نسب معزرت مثال فی دی سے جا کرماتا ہے۔ آب نے قرآن یا ک کا مجمد حصدا درا بندائی کتابیں مولانا حیراللطیف صاحب معلقة سے برمیں۔اہمی آپ فدوری تہذیب وغیرہ پڑھ رہے تھے کہ١٢٨١ه میں حعرت مولانا قاسم نا نوتو ی معدی نے واراحلوم دیوبترقائم کیا۔ آپ اس مدرسنے يہلے طالب علم ہے۔ ۱۲۸ او پس آپ کتب محارح سند کی پیجیل کرکے فارغ انتھ بیل موئے۔مدیث میں آپ کومولانا قاسم نا ٹوٹوی منتقط ممولانا لیفتوب نا ٹوٹوی منتقط کے علاوہ قطب الارشاد مولانا رشیدا حرکنگوبی مستنه اورمولانا شاہ عبدالغی مستنه سے مجمی اجازت حاصل ہے۔ آپ کوفارغ انتھیل ہوتے سے پہلے ہی دارالعلوم و ہوبند كامعين مدس بنا ديا كيا-ابتداش آب كيروابتدائي تعليم يزحان كاكام كيا سمیا کیمی بہت جلد آپ کی علمی استعماداور ذیانت طاہر ہونے کی اور رفتہ رفتہ آپ مسلم شریف اور بخاری شریف کی تدریس تک جایجے۔ آپ کاز ماند تدریس جوالیس سال من دائد ہے۔ اس عرصہ بیں اطراف اکتاف عالم بیں آپ کے تلاقہ مجیل مے جن کی تعداد بزاروں میں ہے ۔آپ کے متاز علاقدہ میں مولانا اشرف علی

تمانوی مین به ماه میم انورشاه کشمیری مین ماه مشیرا حرمتانی مین مولا تاحسین احد مدنی مین به مفتی کفایت اندد الوی مین به مولا تا اصغرحسین و بوبندی مین مولا تا عبید اندسندهی مین به مولا تا احراز علی مین مولا تا حبیب الرحلن عنانی مین اور مولا تا حیدالسیم مین بین جیسے مشاہیر علم فعنل شامل جیں۔

آپ شروع سے ق نیک نیت اور نیک قطرت تھے۔ اس کے ساتھ مولانا محد قاسم نا نوتوی بیندید کی حیت اور مولانا رشید احد محلکوی بیندید کی توجهات نے آپ کور وجانیت کے حرش پر بھا دیا تھا۔ شخ العرب والجم حضرت حاتی الداواللہ مہاجر کی قدس سرونے آپ کے کمالات علیہ وروجانیہ سے خوش ہوکر دستار خلافت اور اجازت نامہ بیعت عنایت فر مایا۔ وریا ررشید ہے ہی آپ کو بیا تحت حاصل ہوئی۔ حاصل بیک آپ کو بیاتیت مامل ہوئی۔ حاصل بیک آپ کو بیاتیت اور وجانیت اور وجانیت کے مجمع البحرین می معلی ہوئی۔ ایجار ہے۔ آپ اگر چا کا اوقات تعلیم و تعلم اور تعنیف و تا ایف اور مطالعہ کتب میں معروف رہے گئینا وراوو و گا کف، ذکر ومرا تید، اور صلوق اللیل پر مطالعہ کتب میں معروف رہے گئینا وراوو و گا کف، ذکر ومرا تید، اور صلوق اللیل پر مطالعہ کتب میں معروف رہے گئینا وراوو و گا گف، ذکر ومرا تید، اور صلوق اللیل پر مطالعہ کتب میں معروف رہے گئینا کی طوقائی برقیا دی میں میں آپ کے معمولات میں فرق نہ آتا تھا۔

اگریزوں کے ظائے ترکی آزادی کے مشن کو آپ نے کائی آگے تک یہ میں اور اسے خلاف جادکرنا پر حایا۔ آپ مسکری بنیا دوں پر مسلما توں کو منظم کر کے اگریزوں کے خلاف جادکرنا چاہی ہے۔ اس خمن بی آپ نے ترکی کی رہے کی دومال شروح کی جس کا مرکز آپ نے کا بل کو بتایا۔ ابنوں کی شازشوں اور دیشہ دوانیوں سے بیٹر کیک کا میاب ندہو کی عام اس نے مسلما تو اس بی بیداری کی روح کیو دکی۔ 1770 ہے بی اگریزوں نے آپ کو گرفتار کر کے مالنا بہنیا دیا۔ 1770 ہے بی وہاں سے رہا ہوئے اور بیدوستان آ کے ان وتو اس تحریک خلافت مروح پر تھی۔ یا وجود مرش زیادتی اور بیاری کے این وتو اس تحریک نیادتی اور بیاری کے آپ اور دی ترقی ۔ یا وجود مرش زیادتی اور بیاری کے آپ اور اضاف ہو گیا۔ آپ بیاری کے آپ اور اضاف ہو گیا۔ آپ بیاری کے آپ اور اضاف ہو گیا۔ آپ

نے ۱۸رکے الاول وسس محدد ہویند ش انقال فرمایا۔ اللہ آپ پر اپنی رحسن نازل فرمائے۔

# علم میں پچنتگی:

ا بک مرتبه حضرت مولا نامحودحسن صاحب مینته واد آیا دیے جلسہ میں تشریف لے محتے ۔ لوگوں نے وعظ کے لئے اصرار کیا۔حضر معلانے عذر کیا کہ جھے عادت تبیل محرلوگول نے تدماتا۔ آخرا ب کمڑے ہوعت اور حدیث فیقیدہ و احد اشد عملى الشيطن من الف عابد يرحى اوراس كاترجديدكيا " أيك عالم شيطان يربرار عابدے بھاری ہے 'وہال ایک مشہور عالم تھے وہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ بدتر جمہ غلط ہے اور جس کومچے ترجمہ بھی کرنا نہ آئے تو اس کو وعقا کہنا جا ئزنہیں ۔ پس مولا نا فوراً بیٹھ کئے اور فر مایا ، بیں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ جھے وحظ کی لیا فت نہیں ہے۔ آپ نے فر مایا ، خیراب میرے عذر کی دلیل ہوگئ مینی آپ کی شہادت ہمران لوگوں نے عذرنه مانا اور وعظا کا اصرار کیا۔ چنانچہ آپ نے پرتا شیر وعظ فرمایا۔ فراغت پر حضرت نے ان صاحب سے بطرز استفادہ یو مجا ،غلطی کیا ہے؟ تا کہ آئندہ بچوں ۔انہوں ن فرمایا که اهد کاتر جمد الفقل فیل بلکه اصر آتا ہے۔ مولانا نے فرافر مایا که حدیث دی پس ہے۔ یاتینی مثل صلصلة الجوس و هو اشد علی۔ (وی بھے پر مثل منتی کی آواز کے نازل ہوتی ہے اور دہ جمعہ پر بھاری ہوتی ہے۔) کیا یہاں بھی اصر كمعنى بين؟اس يروه عالم دم بخو دره محة\_

#### عاقبت كاخوف:

حضرت بینے البندجس دفت مالٹائیں قید منے ایک روز بیٹے ہوئے رور ہے تھے۔ ساتھیوں نے بوجھا، کیا حضرت گھرا گئے ہیں؟ بیلوگ سمجے کہ کمریاریاد آرہا ہوگا، یا جان جانے کا خوف ہوگا؟ لیکن آپ نے ان کوجواب میں قربایا کہ ''میں گھر باریاد آنے کی وجہ ہے تیں رور ہا ہوں بلکداس وجہ سے رور ہا ہوں کہ ہم جو پچھ کرر ہے ہیں بیمتول ہمی ہے یا تیس''۔

عيسائى يا درى يصمناظره:

حضرت شخ البند علا في ارشاد فرایا کدایک مرتبدای اگر برصائی ماظر دیوبند آیا دیوبند کا شخص کے اشیش کے قریب ایک باغ میں اس کا قیام ہوا ۔

مناظر دیوبند آیا ۔ دیوبند کے اشیش کے قریب ایک باغ میں اس کا قیام ہوا ۔

مناظر کہنے لگا کہ حضرت میں علیہ السلام کلمۃ اللہ شے ۔ مولا ڈینے کمر ے ہو کر فر مایا کہ کا کہ دھرت میں علیہ السلام کلمۃ اللہ شے ۔ مولا ڈینے کمر ے ہو کر فر مایا کہ کلمۃ اللہ کے کہتے ہیں؟ اور اس کی گئی اقسام ہیں؟ اور حضرت میں علیہ السلام کی میں داخل تھے؟ بس اس کے ہوش وحواس اڑ گے ۔ بار بار بھی کہتا جاتا تھا کہ کھرۃ اللہ تے ۔ مولا نا فر ماتے کو نساکلہ؟ کلر تو بہت ہم کا ہوتا ہے ۔ جب بین بنا سکا اور اس کی میم صاحب نے جب بین بنا سکا اور ب چہتے دیا کہ مناظرہ بند کر دو ۔ یہ مورق کے تالی ہو تے ہیں ۔ مناظرہ بند کر دو ۔ یہ مورق کے تالی ہوتے ہیں ۔ مناظرہ چھوڑ کر چلا گیا ۔

مناظرہ بند کر دو ۔ یہ مورق کے تالی ہوتے ہیں ۔ مناظرہ چھوڑ کر چلا گیا ۔

مناظرہ بند کر دو ۔ یہ مورق کی حادیات تی ہی جاتے ہیں ، تریات میں خاک میں طاح ۔

مناس طحے ۔

دواجم ترين سبق:

حفرت شخ الهند مین الله کی قیدسے والی آئے کے بعد ایک رات بعد نماز مشاور الله الله کی قیدسے والی آئے کے بعد ایک رات بعد نماز مشاور العلوم دیویند میں تشریف فرما تھے۔علاکا بردا جمع سامنے تفاراس وقت فرمایا کر دہم نے تو مالنا کی زندگی میں دوسیق تھے ہیں بیالفاظ من کرسارا جمع ہمہ تن کوش موسیق کے ہماری کوش موسیق کے بعد آخر عمر موسیق کے بعد آخر عمر موسیق کے بعد آخر عمر

میں جوسبق سکھے ہیں ووکیا ہیں؟ فرمایا ، میں نے جہاں تک جیل کی تنہا کیوں میں اس پرغور کیا کہ پوری دنیا ہی مسلمان ویٹی اور دنیوی ہر لحاظ سے کیوں تناہ ہورہے ہیں تو اس کے دوسبب معلوم ہوئے۔

🛈 ان کا قرآن مجید کوچیوژ دینا

و آبس كاختلافات اورخاند جنكي \_

اس لئے میں وہاں سے بیرون کے آیا ہوں کدا پی یاتی زندگی ای کام میں صرف کروں کہ قرآن کریم کولفظا اور معتاعام کیا جائے۔ بچوں کے لئے لفظی تعلیم اور بروں کوعومی درس قرآن کی صورت میں اس کے معانی سے روشناس کرایا جائے اور قرآن کی تعلیمات پڑل کے لئے آمادہ کیا جائے اور مسلمانوں کے باہمی جنگ و جدال کو ہرگز برداشت نہ کیا جائے"۔قرآن پڑل ہوتو خانہ جنگی کی نوبت نہیں آئے میں کی۔

# محبوب شے کی قربانی:

حضرت اقدى تقانوى رحمة الشعليد في قربايا "الشاقالي كام پر جهال تك بوسك عمده جانورذئ كروجس كوذئ كرك يجود ول و كه جيرا كدائي جان كو يش كرت يا بين كون كرت ول و كارت يا بين كون كرت ول و كارت يا بين كون كرت ول و كمتاراب تو ويها كهال و كه كا اليمان كرك ول كال ايمان و كرك ول يكري وف كل حق الله ايمان و كرك ول يرك وف كل حق تعالى فرمات بين لسن مال ايمان و حتى تنفقوا مما تحبون كال يكي تم كواس وقت تك حاصل ندموكى جب تك كرم وب اشيا كوفري ندكرور

انفاق محبوب کی صورت الی ہوتی ہے کہ جیسے شیخ البندرجمۃ اللہ علیہ نے ایک ہار قربانی کی تقی ۔ آپ نے قربانی سے کی مہینے پہلے ایک گائے خریدی۔ اس کوخوب کھلایا پلایا اور عصر کے بعد جنگل بیں اپنے ساتھ لے جا کردوڑ ایا کرتے تھے۔قربانی تک وہ اتنی تیار ہوگئی کہ ارزانی کے اس زمانے میں بھی قصائی اس کی قیمت 80 روپ دے رہے تھے۔ گرمولانا نے کسی کو نہ دی اور قربانی کے دن ذرج کیا۔ جب ذرج ہوئی تو مولانا کے دل پراٹر ہوا اور آ گھوں میں آ نسوآ گئے۔ پچھ عرصہ تک ساتھ رکھنے کی وجہ سے اور پرورش کرنے کی وجہ سے اس کے ساتھ آ پ کو محبت ہوگئی متحد رکھنے کی وجہ سے اس کے ساتھ آ پ کو محبت ہوگئی متحق ۔ چنا نچہ آ پ نے محبوب چنز کی قربانی دے کرنیکی کا اعلیٰ مرتبہ حاصل کیا۔

#### انتاع سنت:

حضرت شخ البند منتشقة كامعمول تھا كدوتروں كے بعد بيٹھ كردوركعت پڑھتے منتھے كى شاگرد نے عرض كيا، حضرت! بيٹھ كرنوافل پڑھنے كا ثواب تو آ دھا ہے۔ حضرت نے فرمایا، ہاں، بھائی! بہتو جھے معلوم ہے گر بیٹھ كر پڑھنا حضور علیہ ہے۔ فابت ہے اس لئے سنت عمل كوا پنایا ہے۔

حصرت شخ البندر حمة الشعليكامعمول رمضان شل آون كے بعد سے من تك قرآن باك سننے كا تھا۔ حافظ بدلتے رہے اور حضرت اخير تك كھڑے ہوكر نماز برائے سننے كا تھا۔ حافظ بدلتے رہے اور حضرت اخير تك كھڑے ہوكر نماز برخت سنے جس كى وجہ سے بھى بھى باؤن پرورم بھى آجا تا تھا۔ تواس پرخوش ہوتے كى حتى بتو دمت قلدما حك سنت كى موافقت نصيب ہوگئے۔

# معمولات كى يابندى:

ز مانہ نظر بندی میں معترت اکثر توجہ الی اللہ میں خاموش رہتے یا تنبیج اور ذکر اللہ میں مشغول رہتے ، عشا کی نماز کے بعد تھوڑی دیرا ہے وظائف پڑھے پھر آ رام فر ماتے اور دو ہے کے قریب خت سردی میں اٹھ کر شنڈے یانی سے وضو کر کے نماز تہجہ میں مصروف ہوجاتے ۔ نماز تہجہ کے بعد اپنی چار یائی یہ بیٹھ کرفتے صاوق تک مراقبہ اور ذکر خفی میں مشغول رہتے جب کہ مالٹا کی سردی مشہور ومعروف ہے۔

## د نیادارول سے بےرغبتی:

حطرت شخ البندنورالله مرقده کے حفاق صرت اقدی قانوی سات نے ارشاہ فرمایا ہے کہ حضرت مولا نامحود حن صاحب سات شک میں اور کمالات کے علاوہ ایک جیب بات بیتی کہ امراے ذرہ برا برولی نہیں تہی۔ جب تک کوئی امیر پاس بیغار بتا اس وقت تک حضرت کے دل پر انتباض ربتا۔ نواب بیسف علی فان صاحب کویں بعضے بزرگوں کی طرف زیادہ متوجہ کرتا تھا۔ گران کو صفرت مولا نامحود حسن صاحب سین کی طرف زیادہ میلان تھا۔ میں نے ایک روز نواب صاحب سے دریا فت کیا کہ بیل آپ کواور بزرگوں کی طرف متوجہ کرتا ہوں اور آپ حضرت شخ البند سین کی کمرف ہوگئے ہیں۔ اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ کہنے گئے کہ جس جگہ بیل جا تا ہوں کی طرف ہو جے ہیں اور کہنے تیا ہوں اور آپ حضرت شخ البند سین کی طرف ہوگئے ہیں۔ اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ کہنے گئے کہ جس جگہ بیل جا تا ہوں کو دو میرے جا تا ہوں کو مولا نامحوں میں جب شخ البند کے پاس جا تا ہوں تو مولا نامحوں کہ دیاں دین ہے اور خالص دین جب شخ البند کے پاس جا تا ہوں تو مولا نامحوں کہ دہاں دین ہے اور خالص دین ہے دونیا ہالکن ٹیس ہے ، اس لئے بیل ان کا معتقد ہوں۔

## تواضع اوراكساري:

مولانامنتی محودصاحب منت نے ہرواہت مولانا قاری محرطیب صاحب منت ممان مہتم دارالعلوم دیو بندنے ایک واقعدسایا کہ جب صفرت شخ البندر جمۃ الله علیہ سفر جہازے کے لئے تشریف کے واقعدسایا کہ جب صفرت شخ البندر جمۃ الله علیہ سفر جہازے کے لئے تشریف نے جارہے شفاور وہاں سے گرفار ہوکر مالنا گئے تواس وقت کی بات ہے کہ جمادے مکان پرتھریف لائے۔ دادی صاحبہ رحمۃ علیما (اہلیہ محترمہ معارت مولانا نا توتوی منت کے کی خدمت میں حض کیا کہ امال بی جس نے آپ کی خدمت میں حض کیا کہ امال بی جس نے آپ کی کوئی خدمت جی حض کیا کہ امال بی جس نے آپ کی کوئی خدمت جی حض کیا کہ امال بی جس نے آپ کی کوئی خدمت جی کی خدمت جی اور احسارت کوئی خدمت جی کوئی خدمت جی کی ایک میں ہوں ، ذرا حضرت

نا نوتوی منتشلا کا جوتا وے دیجئے۔ انہوں نے پس پردہ سے جوتا آ کے بڑھا دیا۔ حضرت شنخ البندرجمۃ اللہ علیہ نے اس کولیکرا پینے سر پرد کھا اور روتے رہے اور کہتے رہے کہ یااللہ! میری کوتا ہیوں کومعان فرماد بیجئے۔

## محيت شيخ:

حضرت مولانا دشیدا حرکنگوی شدید پان بین کھایا کرتے سے لیکن اگالدان
پاس دہنا تھا۔ بھی بھار کھائی وفیرہ کی وجہ ہے بلنم اس بین ڈالتے سے جوسو کھ بھی
جاتا تھا۔ حضرت شخ البند منت ہے نے ایک مرتبداس اگالدان کو بہت چیکے ہے کہ کوئی
نہ دیکھے، اٹھایا اور باہر نے جاکراس کو دھوکر ٹی لیا۔ حضرت شخ البند منت کو اپنے
شخ ہے وہ عاشقانہ اور والہا تقلق تھا جس کو ترتی و باطن میں بڑار اذکار اور
ریاصتوں کے زیادہ دخل ہے۔ اس ممن میں آپ کی کیفیت بیتی کہ
سانے عید دیدن روئے نو

۔ انبساط عید دیدان روئے تو عیدگاہ ا غریبال کوئے تو



امام العصرعلام جمدانور شاہ تشمیری 27 بنوال المکرم 1292 ها بوقت منے اپنے علاقہ لولاب ، تشمیر بین ابوے آپ کے والدمولا نامعظم شاہ بزے عالم ربانی ، زاہد و عابدا ورکشمیر کے مشہور خاندانی بیرومر شد نے۔ آپ کا سلسلہ نسب معرت امام اعظم ابوحنیفہ منتشہ کے خاندان سے جاکر ملتا ہے۔

آپ نے جار پانچ سال کی عمر میں اینے والد ماجد سے قرآن پاک پڑھنا شروع کیا اور چھ برس کی عمر تک قرآن پاک کے علاوہ متعدد فاری رسائل بھی ختم كر ليے \_ پرمولانا غلام محرصاحب منته اسے فارى وعربى كى تعليم حاصل كى \_ آب بحین میں بی بے حدد چین اور فطین تنے۔ تین سال تک آپ ہزارہ وسرحد کے متعدد علاء وصلحاء کی خدمت میں رہ کرعلوم عربید کی بھیل فرماتے رہے۔ پھر جب علوم وفنون کی بیاس و ہاں بھتی نظر ندا تی تو ہندوستان کے مرکز علم وار العلوم دیو بند کی شہرت س كرك ١٣٠٥ هي براره عديد برتو وين التريف لي تات عد حيار سال وبال روكر آب نے وہاں کے مشاہیرعلاء کرام سے علی عملی اور باطنی قیض حاصل کیا۔ آپ کے اساتذہ كرام مين فيخ البندمولا نامحمود الحن منطقة ، حضرت مولا ناخليل احرسهار نيوري منطقة ، مولانا اسحاق امرتسري مهاجريدني معينة اورمولانا غلام رسول بزاروي معينة جيسي شخصیات شامل ہیں۔ دیویندے قارغ ہوئے کے بعد قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمر کنگونی قدس سرو کی خدمت میں کنگوه پہنچے۔ وہاں سے سند حدیث حاصل كرنے كے ساتھ ساتھ فيوظات بالحني بھى حاصل كيے۔ پھرتين جارسال دېلى بيس مدرسدامینید میں مدرس اول رہے بعد از ال تشمیر دالیس تشریف لے مکے وہاں بھی تدری خدمات سرانجام دینے رہے۔۱۳۲۳ء یں آپ نے کشمیر کے بعض مشاہیر علاء کی رفافت میں جج بھی کیا۔ سفر حج میں طرابلس ، بھرہ ، اور مصروشام کے جلیل القدرعلاء نے آپ کی بہت عزت کی اور سب نے آپ کی خدا دا دلیافت واستعدا دکو د کچه کرسندات حدیث عطا کیں۔ تین سال کشمیرر ہے کے بعد آپ وارالعلوم و ہو بندتشريف لائة اوروبال مدرس مغرر بوئ ساليا سال وبال تدريسي خدمات سر انجام دیتے رہے۔اس دوران آپ نے وہاں کے اساتذہ کرام اور مرسین کے ساتھ بجیب علمی اور محقیقی ماحول قائم کیا۔ سی البند مولانا محبود الحسن مستلط کے جیاز مقدى تشريف لے جانے كے بعد آپ وہال كے صدر مدرس مقرر ہوئے ١٣٣٥ ه تك آب دارانطوم ديوبند كصدر مدرس كى حيثيت سے درس مديث وسيتے رہے۔ اس کے بعد جامعہ اسلامیہ ڈائیمٹل تشریف کے مجے۔ اصحار تک وہیں درس حدیث دیے رہے۔ 2 مقر 1352 حکوا تری شب سانھ سالی کی عربی آپ نے دیو بندیس داعی واجل کولیک کیا۔

علمی استفاوه:

ا كي مرتبه حضرت علامه الورشاه محدث معميري عنديد الجمن خدام الدين كيكس سالانداجاع میں شرکت کی فرض سے لاہورتشریف لائے تو ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب خود ملاقات كے لئے معرب موسوف كى قيام كاه يرآئے اور اليس اسے إل کھانے پر مدحوکیا۔ دعوت کا صرف بھانہ تھا ورنداصل مقصدعلی استفادہ کرنا تھا۔ ڈاکٹر علامہ اقبال کی بیادت تھی کہ جب وہ کسی اسلامی مسئلہ یرکسی بڑے عالم سے مختلوكرتے منے تو بالكل أيك طالبعلماندا عدازے كرتے تے ، مسئلہ كے أيك أيك بہلوکوسامنے لاتے اور اس پراہے فٹکوک وشبہات کو بے تکلفانہ بیان کرتے ہتے، چنانچه کھانے سے فراغت یا کرانہوں نے ایبای کیا۔حضرت شاہ صاحب نے ڈاکٹر صاحب کے فکوک وشبہات اوراعتر اضات کو یزے مبروسکون کے ساتھ سنااوراس کے بعد ایک ایس جامع اور مال تقریری کہ ڈاکٹر صاحب کوان دومسکوں پرکلی اطمینان نصیب ہو کیا اور پر مجر مجی خلش ان کے ول میں یاتی تدری ۔اس کے بعد انہوں نے ختم نبوت ہروہ لیکچر تیار کیا جوان کے چید لیکچرز کے مجموعہ میں شامل ہے اور قادیانی تحریک پروه بنگامه آفرین مقاله میروهم فرمایا جس نے انگریزی اخبارات يس شائع بوكر پنجاب كى قضا بيس تلاهم بريا كرديا تما-

يمثال حافظه:

حضرت تشميري منتفظ كوندرت في منظيرها فظمطا فرمايا تعاسمي فن كاكس

کتاب کوشروع سے آخرتک ایک دقد مطالعہ کر لیتے اور جب بھی سالہا سال کے بعداس کے متعدر جات کواس طرح حوالوں کے ساتھ بیان فرما وسیچ کہ سننے والے سششدروجران رہ جاتے ۔ ایک کتاب کے ساتھ بیان فرما وسیچ کہ سننے والے سششدروجران رہ جاتے ۔ ایک کتاب کے اگر پانچ پانچ یا دی دی حوالی بھی ہوتے تو وہ آپ کو یا دہوتے تنے ۔ حوالہ جات کتب میحد مع جلد وصفحات آپ کوایک ہی دفعہ مطالعہ سے ذہی نشین ہوجاتے تنے اور جس وقت کی اہم علی مسئلہ پر تقریر فرماتے تھے تو بے شار کتابوں کے حوالے بلا محلف وسیعے ۔ آپ کی قوت حافظ آن محرین حدیث کے لئے کو یا زندہ جاوید شورت تھا جو محد شین کے حافظ ہی احتا و ند کرتے ہوئے ذخیرہ حدیث کو مشتر نظروں شورت تھا جو محد شین کے حافظ پر احتا و ند کرتے ہوئے ذخیرہ حدیث کو مشتر نظروں سے و کیمتے ہیں ۔ شیخ الاسلام حضرت مدتی گئاب کا سرسری نظر سے مطالعہ کرتا ہوں حا در اس کے مباحث کو محقوظ ہوجاتے ہیں ، جب سے کی کتاب کا سرسری نظر سے مطالعہ کرتا ہوں اور اس کے مباحث کو محقوظ ہوجاتے ہیں "۔

## مسئلے کا فوری حل:

کشمیری ایک دفعها و کے درمیان اختاف ہوا اور ہر ایک کا جواب دوسرے سے مختف رہا۔ اس دوران میں حضرت شاہ صاحب میں ہوئ ہمی کشمیر تشریف لائے۔
فریقین شاہ صاحب سے ملاقات کرنے کے لئے حاضر ہوئ اور دونوں نے مختلف فریشین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمہ فیدمستلہ کوآپ کے سامنے بیش کیا۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمہ بوسف صاحب بین ہیں گئے وارالعلوم بوسف صاحب بین ہیں ہے فرمایا کہ میں نے قاوی محماریہ کے موجوز تین ۔ بیاوگ تھیف کے کتب خانہ میں مطالعہ کیا ہے اس میں بیر میارت ہرگز موجوز تین ۔ بیاوگ تھیف کررہے ہیں یا تدلیس اس برحاضرین مجتورہ و اور مشرکین میہوت ہوکررہ گئے۔

#### حا فظه کی دعا:

سئ ایک بزرگون سے ستا کہ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بعض وقعد قرمایا كرتے عظے كدايك مخص كعية الله كے غلاف كو يكر كروعا كرريا تھا كه خداوند تعالى! بحصابن جررهمة الله عليه كأحافظ عطا قرما-اس كى دعا قبول كى كى -حضرت مولا نامحمه عبدالله صاحب شیخ الحدیث جامعه رشید میدسا بیوال نے فرمایا که بیر مخص خود شاه صاحب رحمة الله عليه عقر بيريات بطورتكديث فعت ال كي زيان يرآ جاتي تقي - محر اسينه نام كا اخفا كرجات يتهر حضرت مولانا حبيب الرحلن مبتهم دارالعلوم ويوبندي ہیشہ حضرت شاہ صاحب کو چاتا ہجرتا کتب خاندفر مایا کرتے تھے۔حضرت مولانا میاں اصغر حسین میں ہوں فرمایا کرتے منے کہ جھے جب سئلہ فقہ بیں کوئی دشواری پیش آتی ہے تو کتب خانہ دارالعلوم کی طرف رجوع کرتا ہوں اگر کوئی چیزل می تو فیما ورند بكر حفزت سے رجوع كرتا مول \_ شاه صاحب جوجواب وسيتے ميں اسے آخرى اور تخفیقی یاتا ہوں اور اگر حضرت شاہ صاحب نے مجمی بیفرمایا کدین نے کتابوں میں بیمسکانہیں دیکھا تو مجھے یفتین ہوتا ہے کہ اب بیمسکلہ کہیں نہیں ملے گا اور تحقیق کے بعد ابیا ہی ثابت ہوتا ہے۔

# علم کی قبر....!!!

مولانا محدادریس کا ندهلوی میدید قرمات شی کدهنرت شاه صاحب رحمة الله علیه کے حافظ کا بیرعالم تھا کہ جو ایک مرتبرد کیدلیا یا ایک مرتبری لیا وہ ضائع ہونے سے محفوظ اور مامون ہو گیا گویا کہ اپنے زمانہ کے زہری رحمة الله علیه شخص امام زہری رحمة الله علیه شخص امام زہری رحمة الله علیه جب مدینة متورہ کے یا زار سے گزرتے تو کا توں میں الکلیال دے لیتے کی نے یو چھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ قرمایا کہ میرے کا توں میں جو دے لیتے کی نے یو چھا کہ آپ کیا کرتے ہیں؟ قرمایا کہ میرے کا توں میں جو

داخل ہوجا تا ہے وہ لکتائیں۔اس لئے بازارے گزرتے وفت کا توں بیں انگلیاں
دے لیتا ہوں تا کہ بازار کی خرافات میرے کا توں بیں داخل نہ ہوسکیں۔مولا تا اید
الکلام آزادا کیک دفعہ دیو بند کے قیرستان بیں پھررہے ختے فرمایا کہ بیں علم کی قبر کے
پاس پھررہا ہوں۔ یہ قبر حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تھی۔مطالعہ کے سلسلہ
میں فنون عصریہ، قلقہ وجد بیر، ہیں جد بیر حقی کو فن رال اور چفر کی کتابوں کو بھی بغیر
مطالعہ کے نہ چھوڑ ا۔

# علم كاادب:

حضرت کے ادب علم کا بید عالم تھا کہ خود بی قر مایا کہ بین کتا ہوں۔
وقت اپ تالی بھی شکرتا بلکہ بمیشہ خود کتاب کے تالی بہو کر مطالعہ کرتا ہوں۔
مطلب بید کہ اگر کمی کتاب پر حاشیہ ٹیڑ ھایا تر چھا ہوتا تو بجائے اس کے کہ کتاب
کو حاشیہ کے مطابق بھیرلیس کتاب کو بخیر بلائے آپ اس طرح گوم جاتے تھے
بید وانٹی کے گردگردش کر رہا ہو۔ چنا نچہ بھی ٹیس و یکھا گیا کہ لیٹ کر مطالعہ
کرتے ہوں ، یا کتاب پر کہنی فیک کر مطالعہ بی مشغول ہوں ۔ بلکہ کتاب کو
سامنے رکھ کرمؤ وب انداز سے بیٹھتے ۔ کو یا کی شخ کے آگے بیٹھے ہوئے استفادہ
کررہے ہوں ۔ کو یا مشہور متولہ کے مطابی کہ " علم اپنا بعض بھی کسی کوئیس ویتا
جب تک اپناکل اس کے حوالے نہ کر و یا جائے "۔ ایک وقد قر بایا کہ" میں نے
ہوش سنجالئے کے بعد ہے اب تک و بینیا ت کی کسی کتاب کا مطالعہ بے وضوئیس

## ایک پیرکی توجه کا واقعه:

اسين بارے ميں معرت نے ايك واقعة سناتے ہوئے قرمايا كمايك وقعه ميں

ستميرے چلا ، راستريس كافى مسافت محوثرے برسوار ہوكر مطے كرنا بري تى تتى -راستہ میں ایک صاحب کا ساتھ ہوگیا۔ بیرہ نجاب کے ایک مشہور ویرصاحب کے مرید تھے۔ بيرجه سے اسينے وير كے كمالات وكرا مات كا تذكر وكرتے رہے۔ان كى خوا بش اور تر خیب بیتی کہ میں بھی ان پیرصاحب کی خدمت میں حاضر ہوں اور اتفاق سے وہ مقام میرے راستے بی بی پڑتا تھا۔ بی نے میں ارادہ کرلیا۔ جب ہم دونوں میر صاحب کی خانقاہ ہر پینچے تو ان صاحب نے کہا کہ نے آ دمیوں کو اندر حاضر ہونے کے لئے اجازت کی ضرورت ہوتی ہے ۔ چنانچہ وہ اعدر تشریف لے محے اور ان بزرگ نے اطلاح یا کرخودایے صاحبزادے کو مجھے لیتے کے لئے بھیجا اور اکرام ے فیل آئے۔خودایک تخت پر بیٹھے ہوئے تھے۔ باتی سب مریدین وطالبین نیچے فرش پر تنے ۔ تکر جھے اصرارے اینے ساتھ تخت پر بٹھایا، کچھ باتیں ہوئیں ۔اس کے بعد اینے مریدین کی طرف متوجہ ہوئے اور اینے طریقہ پر ان پر توجہ ڈالنی شروع کی۔اوراس کے اثر ہے وہ بے ہوٹل ہو ہو کرلو شنے اور تڑ ہینے گئے ، میں بیاسب و یکھنار ہا۔ پھر میں نے کہا ، میراتی چا جتا ہے کہ اگر جھے پر بھی بیرحالت طاری ہوسکے تو مجھے پر بھی توجہ فر مائیں۔انہوں نے توجہ دینا شروع کی۔اور میں اللہ تعالیٰ کے ایک اسم پاک کا مراقبہ کرکے بیٹھ محیا۔ بے جاروں نے بہت زور لگایا اور بہت محنت کی لیکن جھے پر بچھا اڑنہیں ہوا۔ کچھ دیر بعدانہوں نے خود بی فرمایا کمآپ پر اٹرنہیں پڑسکتا۔

## چرے برانوارات:

حضرت مولانا محد انوری فرمات من که حضرت کشمیری بهاولپورشهری جامع مسجد و دیگر مقامات برقادیا نیت کے خلاف تغریر کرنے کے لئے علاء کو بھیجتے رہنے مسجد و دیگر مقامات برقادیا نیت کے خلاف تغریر کرنے کے لئے علاء کو بھیجتے رہنے مسجنے ۔ دوو فعداس احتر کو بھی بھیجا۔ ان ایام میں اس قدر حضرت کشمیری رحمۃ الله علیہ کے چرو مبارکہ پر انواد کی بارش ہوتی رہتی تھی۔ برخض اس کوموں کرتا تھا۔ احتر

نے بار ہادیکھا کہ اند میرے کمرے میں مراقبہ فرمارے ہیں لیکن روشی ایسی جیسے بیل کے قبقے روش ہوں حالا تکہ اس وقت بیل کی میں ہوتی تھی۔

## تنبائي ميس ملاقات سا تكار:

ایک مرتبہ حیدر آیا و کے مولوی تواب قین الدین صاحب ایڈو وکیٹ نے حضرت شاہ صاحب کوایل لڑکی کی شادی میں بلایا۔ چونکہ تواب صاحب اور ان کے خاندان كوعلائ ويوبند كے ساتھ قديم رابط اور قلبى علاقہ تقااس لئے ووران قيام میں بعض لوگوں نے جایا کہ حضرت شاہ صاحب اور نظام کی ملاقات ہوجائے۔ حضرت کواس کی اطلاع ہوئی تو قر مایا '' بھے کو ملتے میں عذرتیں ہے لیکن اس سنر میں نہیں ملوں گا۔ کیونکہ اس سفر کا مقصد نو اب صاحب کی چگی کی تقریب میں شرکت تھا۔ ا در میں اس کوخالص بی رکھنا جا بتا ہوں ۔ ہرچندلوگوں نے کوشش کی اور ا دھر نظام صاحب کا بھی ارا دہ تھا محرشاہ صاحب رضا متدنیں ہوئے۔ای قیام حیدر آباد کے ز مانے میں ایک روز سرا کبرحیدری کا قون آیا (جو بعد میں آسام کے گور زینے ) کہ میں مولانا انور شاہ صاحب سے ملنا جا بتا ہول ۔قرمایا ''کرائیس کہدویں کہ میں يہيں ہوں آ جائيں'' حيدري صاحب كو پيغام پہنچايا گيا تو انہوں نے كہا بہت اچھا میں حاضر ہوتا ہوں۔ ترمیرے آنے برحاضرین بجلس کو اٹھا دیا جائے۔ بیل تنہا کی میں ملاقات کرنا جا بتنا ہوں۔حضرت کو پیغام دیا گیا تو فرمایا کہ ناممکن ہے کہ میں حيدري صاحب سے ياتيس كرنے كے لئے حاضرين مجلس كوچھوڑ كرا لگ جا بيھوں يا ان لوگوں سے بیس کہوں کہ چلے جا تھیں۔

متانت وسنجيرگي كا واقعه:

"الله ك شيرول كوآتى جيس روياى" كمعداق معرت شاه صاحب رجمة

الله علیہ اعلان حق کرنے کے لئے نیز تضیہ وزین بر مرزین کی خاطر کی وفعہ قادیان تشریف لیف سلے گئے اور وہاں پبلک جلسہ کر کے اعلاء تکمۃ الحق کا فریضہ سرانجام دیتے رہے۔ مرزائیوں نے حکام سے ل کر بہت کوششیں کی کہ ان جلسوں پر پابندی لگائی جائے گر آپ جلسے میں جس متانت اور شجیدگی کے ساتھ جلو ہ گر ہوتے ہے اس کی بنا پر پابندی کا کوئی جو از نہیں تھا۔ جب قادیائی جلسہ بند کرائے میں کا میاب نہ ہو سکے تو پہر چلسہ سے قبل حضرت شاہ صاحب رہمۃ الله علیہ کو وسم کی آ میز خطوط اکھا کرتے کہ اگر ہوتی تھی بی نہ ہوتی تھی بیاں آئے تو قبل کر دینے جاؤ کے اور واپس نہ جاسکو گے۔ بیصرف وسم کی بی نہ ہوتی تھی بلکہ می وفعہ ملا کوشش کی گئی گر

۔ تور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن پھوکوں سے یہ چراخ بجمایا نہ جائے گا

#### منورصورت:

مولانا محد انوری فیصل آبادی شعط آپی تالیف دو کمالات انوری میل رقم طراز بین کدایک بارضی کا اجالا پھیلنے سے پہلے آپ و قریرآ باد کے اشیش پرگاڑی کے انظار میں تشریف رکھتے ہے۔ تلافہ و اور معتقدین کا ہجوم اردگر و جح تھا۔ وزیر آباد اسٹیش کا ہموم اردگر و جح تھا۔ وزیر آباد اسٹیش کا ہموم کا ہندو اسٹیش ماسٹر ہاتھ میں بڑا لیپ لئے ہوئے ادھر سے گزرا۔ حضرت کشمیری پرنظر پڑی تورک گیا اور خور سے و کھٹار ہا۔ پھر بولا کہ کہ جس فہ ب کا میام ہو وہ فہ ہب جمونا نہیں ہوسکیا۔ جعرت کشمیری شائل کے ہاتھ پر کفر سے تو ہدی اور ایمان کی دولت سے سرفراز ہوا۔ ای طرح کا ایک اور واقعہ پنجاب میں ہی پیش اور ایمان کی دولت نصیب ہوئی ، سجان اللہ۔

چېرے سے اسلام کی دعوت:

مولانا محمطی موتکیری کی دعوت پرایک مرتبه صنرت کشمیری قادیا نبیت کی تر دید کے کئے مونکہ تشریف کی موتکہ صندل بیانات ہوئے تو علاقہ کا ایک برنات کی تات ہوئے تو علاقہ کا ایک برنا ہندوسادھویا بندی سے ان اجتماعات میں شرکت کرتا۔ آخری دن اس کی زبان پر بیکلمات بواختیار جاری ہتھے کہ بیٹنس اسپٹے چیرے سے اسلام کی دعوت دیتا ہے۔

دارالعلوم کے صدر مدس مولانا جمدا براہیم رحمۃ اللہ علیہ بلہا دی کہتے تھے کہ
ایک بار جعد کے روز سردی کے زمانہ جس صفرت شاہ صاحب سبتر پوشاک بیں بلوس
دارالعلوم سے جامع مسجد کے لئے روانہ ہوئے۔ بیری نظریں آپ پر پڑیں تو اپنے
بارے میں خودا ندیشہ ہوا کہ کہنں شاہ صاحب کونظر نہ لگ جائے۔

منظر گر کے مشہور طبیب علیم فتح محد صاحب جوعلاقد کے ایک تہا ہے تر بدکار
علیم اور خاندانی رئیس خے ان کا بیان ہے کہ بی بھر پورشاب بی جب کہ میرا جمال ورعنائی عروج پرتنی ولی بیس طب پڑھنے کے لئے گیا۔ علیم اجمل صاحب کے والد
سے بعض کتا بیں پڑھنے کا پروگرام تھا۔ طلاقات ہوئی تو علیم صاحب نے عربی بی
میری قابلیت و استعداد کے متعلق کچھ سوالات کے ۔ بیئت میں حرید کچھ کتا بیں
پڑھن کے لئے تکم فر مایا اور بی بھی کہ مولانا تذیر احمد صاحب محدث و ہلوی سے
پڑھوں۔ بی محدث و ہلوی کی خدمت میں حاضر ہواتو موصوف نے اپنی کرئ کا عذر

پڑھاتے ہیں۔ یہاں ان کا اول کا در ارمرف وی دے کیں گے۔ یہ سنہری مجد یہ شاہ صاحب کی خدمت ہیں حاضر ہوا۔ آپ نے میری درخواست پر بکھ وقت عنایت فر مایا۔ سبق کے لئے حاضر ہوتا تو آپ نظریں نیکی کئے ہوئے پڑھاتے۔ دو تنین سال ہیں میری بی تمنا کمجی پوری شہو کی کہ حضرت شاہ صاحب نظر انھا کر جھے دیکھیں۔ مرض الوقات ہی مولانا نامفتی فیٹن الرجمان صاحب معنا منا ما ماحب کی نیش دکھانے کے لئے دیو بھر کے ہی اس نصور کے ساتھ حاضر ہوا کہ چالیس سال سے زیاد و کا عرصہ گر رکھیا ہے اور دوران تعلیم آپ نے جھے بھی آ کھا تھا کر میں دیکھا تھا اب بچیا ہے کا کیا سوالی ؟ لیکن میری جیرت کی انتہا ندری کہ حاضری پرآپ نے میرانام ، سکونت اور دولی میں پڑھنے کی تفسیلات سنا کیں۔ متحبر ہوکر ش پرآپ نے میرانام ، سکونت اور دولی میں پڑھنے کی تفسیلات سنا کیں۔ متحبر ہوکر ش پرآپ نے میرانام ، سکونت اور دولی میں پڑھنے کی تفسیلات سنا کیں۔ متحبر ہوکر ش پرآپ نے میرانام ، سکونت اور دولی میں پڑھنے کی تفسیلات سنا کیں۔ متحبر ہوکر ش بھورت کشیری کا تقو تی اس قدر تھا کہ امار دسے بھی نظروں کی حفاظت فرماتے دولی میں جو میں نظروں کی حفاظت فرماتے دولی میں جو میں کھی تھورت کی میں تھور تھا کہ امار دسے بھی نظروں کی حفاظت فرماتے میں خو

# نگامول كى ياكيزكى:

مشہور عارف باللہ مولانا عبدالقادر رائے بوری ہیں فر ماتے ہیں صرت کشمیری رحمت اللہ علیہ مسجد سے ہا ہر نہ لگلتے تھے اور بھی ضرورت کے لئے باہر لکانا ہوتا تو چرے پر دو مال اس طرح ڈال لینے کہ سوائے راستہ کے کردو پیش کے کوئی چیز تظرید آتی ۔ بیا ہتمام اس لئے تھا کہ سی غیر محرم عورت پر نظر نہ بیش کے کوئی چیز تظرید کا بیا ہتمام اس لئے تھا کہ سی غیر محرم عورت پر نظر نہ بیٹر جائے۔

ا تفاقا ایک روز مہتم صاحب کی والدہ ہمارے کمریس تشریف رکھتی تھیں۔ مرحم تشریف لائے اور زمان خاندیش آئے کی اجازت جابی .. والدہ کو مہوہوا اور اجہید کی موجودگی کا خیال ول سے لکل کیا۔ اعد آئے کی اجازت دی۔ حضرت نے زنان خانہ میں قدم رکھا تو ان اجزید پرنظر پڑنے کے ساتھ ہی استغفار پڑھتے ہوئے اللے پاوں باہراوٹ مجے ۔ اس انفاقی حادث کی تعلیف جو کھے آپ کو ہوئی وہ ایک مدت تک کے لئے اہلیہ مرحومہ سے فارائمنگی کی شکل اختیار کر مجی بلکہ اپنے مبتی میں طلبا کے سامنے ممکنین لہد میں قرمایا کہ ہمائی ! بالنے مونے کے بعد کل بلا اورا وہ مولانا طبب مماحب کی والدہ پرنظر پڑئی جس کی تعلیف موان دوس کی طرح محسوس کرتا ہوں۔

كسبحرام يصحفاظت:

آب كے نامورشا كردمولانا يدرها كم ميرشى مستن هم مهاجرمدنى قرمات بيرك ایک بارآپ و یوبندے سفر فرمارے تھاور دفیق سفری حیثیت سے میں آپ کے ساتھ تھا۔ ریل کے جس ڈبہ بی سوار ہوئے اس بی دوخوش رومور تیں ہی تھیں۔ حعرت شاه صاحب جب گاڑی ش تشریف رکھے تو اسے منور چره کی دجہ سے مرکز تکاہ بن جائے۔ بیمورتس برابرآ ب کودیکھتی رہیں اورآ ب حسب دستور کتاب کے مطالعه مستنزق رہے۔ دونوں مورتوں کے ساتھ ایک بیزایا عمان تھا۔ انہوں نے یان لگایا اور طشتری میں رکوکر مجھے دیا کہ ان بزرگوں کو چیش کروں۔ دونوں کا اصرار ا تنابوها كدان سے يان لين اور شاه صاحب كو پيش كرتے كے سوا برے لئے كوكى جارہ ندر ہا۔ میں نے طفتری آب کے سامنے کردی۔ استغراق مطالعہ یں آب نے بمی به تکلف یان مندیس د کولیا ابھی چیومنٹ ندگز دے شخے کہ آ یہ برمسلسل متلی ک كيفيت شروع موكى \_ يبلي تو جهد خيال مواكدكونى في آور چيز تويان يس تيس دے دی میں۔ لیکن ان کے یاس موجود دوسرے یان کوخوب دیکھنے کے بحدید بدگانی مجی جاتی رہی۔میر تھ کے اشیشن برمعلوم ہوا کددونو سعورتون کا تعلق طوا كغول سے تعا۔ اب معلوم ہوا کہ اس یا کیڑہ یافن انسان کا معدو حرام کسب کے یان کوہمی موارہ كرنے كے لئے تيارتيس تماراللہ اكبرمردان خدا كے ساتھ خدائے حنيظ وحافظ كابيہ

حفاظتی معامله جوتاہے۔

# علم کی عظمت:

مولا نابدرعالم رادی بیل کرا بیک مرتبر ڈا بھیل کے زمانہ قیام بیل بیل نے عرض
کیا ، آپ صاحب الل وحیال بیل اگر بخاری شریف کی شرح یا قرآن مجید کی تفییر
تصنیف قرما کیں تو آپ کے علوم کی حفاظت کے ساتھ آگئدہ بچوں کے لئے بھی ان
تصانیف سے بچھا تظام ممکن ہے۔ اس گذارش پر آپ کا جواب بیتھا کہ عمر بحرصد بیث
نظم کر گزراوقات کی مولوی صاحب! کیا آپ بیرچا ہے ہیں کہ میرے بعد بھی میرا
علم قروضت ہوتا رہے؟

#### حقیقت پیندی:

د یو بندسے'' میاج'' کے نام ہے ایک اخبار لکا کا تھا۔اس اخبار میں نظام حیدر آ با دا در آ پ کی ملاقات کی خبراس جلی سرخی کے ساتھ شائع کی جار ہی تھی '' بارگا وخسر دی میں علامہ وجلیل مولا نا الورشاہ تشمیری کی باریا بی''

اخبار جمیا نہیں تھا کہ کمی طرح آپ کوعنوان کی اطلاع ہوگئی۔اخبار کے منتظمین کو بلا کر خطکی کا اظہار فر ماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہر چند کہ بیس ایک فقیر بے نوا ہوں مکر اتنا کی اگر خطکی کا اظہار فرمایت کہ اس طرح کے عنوا نات کو ہرواشت کروں۔
کیسی ہارگا ہ خسر دی ؟ اور کہاں کی ہاریا فی ؟ صرف اتنا کسے "نظام حیدر آباد سے انورشاہ کی مان قات "۔

### كتابول كاادب:

حعرت قاری محرطیب صاحب کا بیان ہے کہ یار ہا معرت سے سنا کہ ہیں نے

سات سال کی عمر کے بعد وین کی کسی کتاب کو بغیر دضو کے ہاتھ تین نگایا اور مطالعہ کے دوران بھی کتاب کو اپنے تالی نہیں کیا۔ اگر کتاب میرے سامنے رکھی ہوئی ہے اور حاشیہ دوسری جانب ہے تو ایسی بھی نوبت نہیں آئی کہ حاشیہ کی جانب کو تھما کر اسپنے سامنے کرایا بلکہ اٹھ کراس جانب جا بیٹھا ہوں جس جانب حاشیہ ہوتا۔

کتابوں کا اوب اور تواضع کی میر کت تھی کہ اللہ تعالی نے آپ کوہلم کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ اپنے اسا نڈہ کرام کا احترام اور ان کے سامنے آپ پر تواضع و اکساراس درجہ عالب رہتا کہ مولا نا اعز ازعلی صاحب فرماتے ہیں کہ جب حضرت شخط البندرجمة الله علیہ کے دو بروشاہ صاحب ہوئے تو اس قدر جھک جاتے کہ آپ کے کرنے کا اند بیٹہ ہوتا۔

#### اساتذه كاادب:

مولانا مثیت انڈ صاحب کے بوے صاجزادے کیم محبوب الرحل فاضل دیو بند کا بیان ہے کہ مل جب دیو بند پڑھتا تھا تو صفرت شاہ صاحب بند ہند کے ساتھ آپ کر ہائی کر ہش جب دیو بند پڑھتا تھا تو صفرت کو پان کی عادت تھی۔ایک روز میں میرا قیام تھا۔ صفرت کو پان کی عادت تھی۔ایک روز میں نے پان لگا کر پیش کیا تو آپ نے مدیش رکھا بی تھا کہ جھے شن الہند رحمۃ اللہ علیہ سائے سے تشریف لاتے ہوئے نظر آئے جو کی ضرورت سے اپنے شاگر دک علیہ سائے سے تشریف لارہ شے ۔شاہ صاحب کو صفرت کے آئے کی اطلاع کی گئی۔ میں اس اضطراب کو بھول نہیں سکتا جو اس وقت شاہ صاحب پر اپنے استاد کی آ مداور منہ بیان نکالنے کی عبلت کی صورت میں طاری تھا۔ جیزی کے ساتھ اپنے منہ کوصاف سے پان نکالنے کی عبلت کی صورت میں طاری تھا۔ جیزی کے ساتھ اپنے منہ کوصاف کیا اور کمرے کے در وازے پر ایک سرا پا انکسار خادم کی حیثیت سے اپنے آ قا کے استقیال کے لئے کھڑے ہوگئے۔

مولانا میاں جوسملکی جنہیں والدمرحم کی زعدگی جن عقید تمنداند نیاز کا خاص مقام حاصل تھا۔ وہ اپنے ماضی جن ایک ہذے مالدار باپ کے بیٹے ہتے اپنی زعدگی جن تقریر کردہ کارخانوں کے مالک اور افریقہ جن سوئے کی کان کے تحکیدار رہ بنتے ۔ وارالعلوم دیو بندسے فراخت کے بعد جب اپنی عقیدت کی بنا پرانہوں نے علامہ شمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طویل مدت بنک دقافت اعتیار کی تو مولانا بدرعالم کا بیان ہے کہ دیری وساطت سے معرب شاہ صاحب نے مولانا سملکی کو یہ بینام پہنچایا کہ ان صاحب میں میں ایسانہ کہ دینے کہ دینے کہ مارے یا کہ دان صاحب میں میں کہیں ایسانہ ہوکہ ان کے ساتھ تحلی کو حام لوگ ان کی دولتندی کا تیج گردان لیں۔

علمي وقاركا اظهار:

حضرت مولا نا انظر شاہ صاحب فرز تدار جمند حضرت تشمیری رحمت الله علیہ لکھتے
ہیں کہ مولا نا محد میاں سمکنی جب دیو بھی پڑھتے تو میری بہشیرہ داشدہ فاتون جن
کی عمراس زمانہ ش سمات آ محد سال کی تنی اور بچیوں کے عام دستور کے مطابق اپنی
گڑیا کی تقریب شادی کے انظامات علی معروف تنی ۔ مولا ناسمکی نے بازار سے
کی بیش تیت کیڑوں کے گؤی گڑیا کے لئے تربید کردیتے ۔ عصر کا وقت تھا، حضرت
شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ اس وقت معمولاً اپنے تخصوص کمرہ سے ہا ہرتشریف لائے ۔
آپ وضو کر رہے تھے کہ بمشیرہ کیڑوں کا بیتی تھے لئے ہوئے سامنے سے گزریں ۔
اشارہ سے بلا رشخین حال کی اور معموم پڑی سے بوری کیفیت سننے کے بعد شدید خصہ
کا اظہار فرمایا ۔ الفاظ کی دیہ ہے کہ

" يرماحب كياا في دولت عداراعلم فريدنا جا جين"

#### استاذ کی خدمت:

مولانا محدانوری رحمة الله عليد فيمل آبادي كابيان ہے كه معرت شاه مساحب متنه وارالعلوم دبوبند کے صدر شدرس شتے جواس علی درسگاہ کا سب سے بڑا حہدہ ہے۔ای زمانہ میں معترت فیٹ الہندرجمة الله عليدر مائی کے بعد و يو بند يہنے .. مجھے حعرت شاه صاحب منتطبع کی زیارت کا اب تک موقع نہیں ملا تھا۔ نیکن آپ کی علمی عظمت كا احساس آب كے بينكڑوں طائدہ سے من كرول و د ماغ پر عالب تھا۔ ديوبند وكنين ك بعد بمر ، والد جمل في الرآستان وين البندير يني ركري كاز مان تما اورظهر کی نماز مو پیکی تنمی رحضرت کی مروانه نشست گاه می ایک جوم معزرت کو چهار طرف سے تھیرے ہوئے بیٹا تھا۔ جہت سے لکتے ہوئے پیچھے کو ایک صاحب تھینج رہے تھے جن کے براتوارچرہ کی محصومیت ولورائیت ، فٹکو عِلْم اور جلالت علمی کی طی جلی کیفیت دعوت نظارہ دے رہی تھی۔ایک صاحب نے جمعے چیکے سے کھا کہ یہ پڑکھا كرنے والے معزرت مولانا انورشاه دارالعلوم كے مدر مدرس بيں - بيان كرمير ب یاؤں تلے کی زمین تکل می کہ جس ذات گرامی کی علی شہرتوں سے عالم موجے رہا ہے اورجس کے خودایے شاگردوں کا اس مجلس میں چوم ہے سعقیدت واحترام کے ساتھاسینے استاد کی خدمت بیں مصروف ہیں۔

مالنا سے تشریف لائے کے بعد دو پہر کو معمولات کیم صفت اجمد صاحب کی حاضری حفرت اس وقت پھر آرام فرماتے ماضری حفرت اس وقت پھر آرام فرماتے اور حکیم صاحب آپ کا بدن وہاتے ۔ ایک روز صفرت جا در اوڑ ہے ہوئے استراحت فرمارے نے اور حکیم صاحب حسب دستور بدن وہا رہے تھے کہ اچا تک حضرت مشرت مشمیری رحمۃ اللہ علیہ تشریف لائے۔ آئے کو آ آ کے لیکن بیدد کھوکر کہ حضرت آرام فرما رہے جی بری تشویش میں جمال ہو گئے۔ کھی کات ایک کرکہ حضرت کرام فرما رہے جی بری تشویش میں جمال ہو گئے۔ کھی کات ایک کرکہ حضرت کا رام فرما رہے جی بری تشویش میں جمال ہو گئے۔ کھی کوات الیے گزرے کہ اپنی

سانس روکے رہے۔اس طرح کہ جیسے آپ ذعرہ بی نہ ہوں۔ساری کوشش اس لئے تقی کہ حضرت استاد کو کسی تیسر ہے کی موجود گی کا احساس ہو کر آ رام میں خلل نہ آئے''۔

# حصرت مولاناسيد ين احمد مدن

آپ کی تاریخ ولا دت ۱ اشوال ۱۲۹۱ دے۔ آپ کا آبائی وطن موضع اللہ واد پور قصبہ ٹانٹر وضلع قیض آباد ہے۔ آپ کے والد ماجد سید حبیب اللہ صاحب معشرت مولا نافعنل الرحمٰن عنج مراد آبادی کے ظیفہ وخاص تھے۔

آپ نے ابتدائی تعنیم اور قرآن پاک اپند والد ما جدسے پڑھا۔ 13 سال کی عربی آپ دیو بند تشریف نے گئے اورا سے بوے بھائی مواا نا صدین اجمد ما حب اور شغیق استاذ حضرت شخ البند مولا نا محود الحن صاحب مین کا کر گرانی تعلیم پاتے رہے۔ آپ کے آفار سعادت ، بیڈید و خدمت ، قابلیت اور استعداد کو دیکھتے ہوئے حضرت شخ البند مین آپ کے آفار سعادت ، بیڈید و خدمت ، قابلیت اور استعداد کو دیکھتے ہوئے حضرت شخ البند مین آپ کے آفار سیال کی مدت می توجہ وی البندادرس نظامی کی کا ایک کی کا بیان آپ نے ساڑھے چوسال کی مدت می شم کرڈ الیس۔ اور علم نبوت کے نیر اعظم بن کروار العلوم کے دروو دیوار کومنور کرنے گئے۔ اسا تذہ فایت شفقت و محبت نیز کم عمر ہوئے کی وجہ ہے آپ کومنور آتی مین کہ کر پکاؤ اگر تے ہے۔ اسا تذہ کی چوٹی اور بڑی ہے بوئی خدمت کرنے میں آپ نے بھی عار محسوس نہ جھوٹی اور بڑی ہے بڑی خدمت کرنے میں آپ نے بھی عار محسوس نہ

آپ ۱۳۱۱ء میں دارالعلوم دیو بھے سے قارع ہوئے۔ فراخت کے بعد آپ معزت مولانا رشید احد کنگونی منتقط کی خدمت میں کنگوہ شریف حاضر ہوئے ادر معزت سے بیعت ہوگئے۔ اس وقت آپ کا ارادہ مکہ محرمہ جانے کا تھا۔ لہذا

صرت كنوی نے آپ سے قرمایا كه بل نے تهمیں بیعت و كرایا ہے كم كرمه بل في الشائ حاتى الداواللہ مها يركى المنطقة موجود جين ان سے ذكر سيكونا ۔ چنا نچ آپ كم كمرمه بل پنچ و صرت حاتى صاحب المنطقة كى قدمت بل حاضر ہوئے اور ان كوا في صفرت كنوی المنطقة سے بیعت اور ان كارشاد كرده قرمان كے بارے بل بنایا ۔ اس پر صفرت حاتى صاحب المنطقة نے آپ كو ذكر تنظین فرما یا اور فرما یا كہ منح انكر يہاں بينا كرواوال ذكر كوكرتے دوران كى توجهات باطنيہ سے آپ كى دوحانى تربياں بينا كرواوال ذكر كوكرتے دوران كى توجهات باطنيہ سے آپ كى ماحب قدرت ماتى ماحب قدرت ماتى ماحب قدرت ماتى ماحب قدرت ماتى ماحب قدرت موتى دوران ہوئے و صفرت حاتى ماحب قدرت مرب ان كے توجہات باطنيہ سے آپ ماحب ماحب قدرت مرب ان كوران اور جہا ہوں ۔ مدید ماحب قدرت مرب و باتھ كھير كرفر بايا كرتم كو اللہ كے سرد كرد مراقبہ شي مشغول منوره كينے تو عرصہ و دراز تك درتى حدیث وسے دے اور ذكر و مراقبہ شي مشغول دے جس كى وجہات متحد و دویا ہے صالح اور بینا دات آپ كو حاصل ہوئيں ۔

جس وقت آپ ہندوستان ہے نیا ہے استاد کرم حضرت بی البند میں ہے ہے استاد کرم حضرت بی البند میں ہے اسکو کہ یہ منورہ رخصت کررہے تھا ارشاد قرایا کہ پڑھا تا ہر کرنہ چوڑ تا جا ہے ایک دوی طانب علم ہول۔ چنا تی آپ نے استاد کی اس جمعیت کوالیا کرہ میں با عرصا کہ آخر م بحک پڑھا تے دہے۔ دید منورہ کی قاقہ کئی کی زعرگی، ہندوستان کی قید و بند کی زعرگی میں برابراس جمعیت پھل چرا رہے اور احتفال یا تعلم رکھا اور علم کے دریا بہا دیے اور مرکز علم حدید منورہ میں وہ خصوصیت حاصل کی کہ عرب کی صدود ہے دریا بہا دیے اور مرکز علم حدید منورہ میں وہ خصوصیت حاصل کی کہ عرب کی صدود ہے نکل کر آپ مما لک فیر میں بھی شخ حرم نبوی مشہور ہوگے۔ عرصہ ودراز تک حرم نبوی میں آپ ہندوستان تھریف ان نے اور حضرت شخ میں بڑھانے کے اور حضرت شخ میں ایک میں میں شرکمت قرمائی۔ وارا انعلوم دیو بندگی شور کی نے آپ کو البند میں تی بندیش حدریں رکھایا۔ دوسال بعد آپ دویارہ حدید شریف تھریف نے ایک اور اسارت مالٹا تک ویں درس و قدر ایس میں مشخول رہے۔ مالٹا سے والہی کے بعد اسارت مالٹا تک ویں درس و قدر ایس میں مشخول رہے۔ مالٹا سے والہی کے بعد اسارت مالٹا تک ویں درس و قدر ایس میں مشخول رہے۔ مالٹا سے والہی کے بعد اسارت مالٹا تک ویں درس و قدر ایس میں مشخول رہے۔ مالٹا سے والہی کے بعد اسارت مالٹا تک ویں درس و قدر ایس میں مشخول رہے۔ مالٹا سے والہی کے بعد

آپ کودھ رت شخ البند نے اپنی خدمت کیلے بلالیا۔ کھددنوں کے بعد کلکتہ سے مولانا
ابوالکلام آزاد نے مدرسہ عالیہ کی صدر مدری کے لئے صفرت شخ البندگی خدمت میں
عربینہ بھیجا تو حضرت شخ البند کے تھم پرآپ کلکت تشریف لے گئے اور تقربها چوسال
تک وہاں رہ پھر آپ اس کی مدری سے بیجہ گرفنادی اور جیل علیمدہ ہوئے۔ پھر
آپ سلبٹ کے جامعہ اسلامیہ میں شخ الحدیث کی حیثیت سے آخری وم تک
پڑھاتے رہے اس 31 سالد مائے تدریسی میں جزاروں افراد آپ کے فیض علی سے
مستغید ہوئے۔

اسلام کی خاطرسیاس میدان ش میمی آپ نے ہے انتہا خدمات سرانجام دیں۔
ہندوستان کی آزادی کیلئے آپ تمام عمرجان کو تھیلی پرد کھ کر تھاریک آزادی ش حصہ
لیج رہے اور کئی بار قید و بھر کی صعوبتیں بھی پرواشت کیں اور بالآخر انگریزوں
کو ملک آزاد کرنا پڑا ترکز کیک آزادی میں اگر چہ آپ کے اور بعض علاء سے موقف
میں اختلاف رہا اور آپ متھرہ ہی وستان میں مسلمانوں کوان کے حقوق دلوانا جا ہے
خصے۔ بہرحال آپ این اجتہاد ش تھے۔

آپ ساری زندگی ملک وملت کی خدمت جی معروف ریب اور با لآخرعلائے د بو بند کی اس عظیم نشانی نے ۱۳ بیما دی الاول ۱۳۷۷ دیروز جنعرات بعد نماز عصر واعی اجل کولبیک کہا۔

## استاد کی خدمت:

حضرت شیخ البند مین کوان کرفتاه حضرت مدنی مین محفظه محضرت مولاتا عزیر کل مین کا البند مین کا کا عزیر کل مین کا اور دیگر ساتھیوں کے ہمراہ کرفتار کر کے جزیرہ مالٹا بیل بھیج دیا گیا۔ بیر حضرات دہاں جارسال مقیدر ہے۔ان حضرات کے تفوی وزیدا در میرواستفامت کا دوسرے تیر اور میرواستفامت کا دوسرے تیر یول پر بہت اچھا اثر پڑا۔ کی قیدی جڑمن تھے وہ تو بندہ ہے دام بن

کے ۔ حضرت مدنی میں اور حضرت کی کے دوران قرآن پاک حفظ کیا اور حضرت کی الہند کے ساتھ شب وروز گر ارکر کئرن بن گئے۔ آپ نے اپنا استاد ہے الہند میں اللہ میں اللہ میں کا معرب کی اللہ میں کا البند میں کا البند میں کا البند میں کا اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اور اللہ میں کرویے تھے۔ اللہ میں کرمیانی بیش کرمیانی ک

## خدمت کی برکت:

مولوی ہدایت اللہ ساکن میاں چوں ملے خانوانی راوی جی کہ بی لے معفرت مدنی رحمة اللہ طیہ سے ایک دفعہ ہو چھا کہ حضرت اس ہو سال معفرت مدنی رحمة اللہ طیہ سے ایک دفعہ ہو چھا کہ حضرت اس ہو سال مورت ہو کی دوسرا حائل ہونے والا جیس تھا۔ آپ نے اس دوران بہت کھے حاصل کیا ہوگا تو آ بدیدہ ہو کر فر ان گئے ، مولوی صاحب! بیل کھا تھا کہ کھے حاصل جیس کرسکا۔ بیس نے پھر بار بار عرض کیا تو فر مایا ، بال اتنا ضرور ہوا کہ بیس نے نیکر برتا ہو پالیا تھا۔ اب جب خیال آ کے سوجاتا ہوں اور جس دفت الحست ہا جول بدیار ہوجاتا ہوں۔ پانچ دس مند کے لئے بھی سوسکتا ہوں۔ ارادہ کروں تو تیکر آ جاتی ہے۔ اس تم کی بہت ی دکا بیش حضرت مدنی رحمت می رحمت الحس ما دور واٹھ کھڑ ہے وہاں پانچ دس مند فرصت می ، مو گئے اور خود بخو واٹھ کھڑ ہے ہوئے ۔ بہر حال شرف فیئر پرتا ہو پانا استاد کی موسکتا اور خود بخو واٹھ کھڑ ہے ہوئے ۔ بہر حال شرف فیئر پرتا ہو پانا استاد کی مدمت کرنے سے حاصل ہوا بلکہ معرفت کے وہ دریا ہمتم کئے ہوئے تھے جس کا خدمت کرنے سے حاصل ہوا بلکہ معرفت کے وہ دریا ہمتم کئے ہوئے تھے جس کا خدمت

ایک محونث بھی بے خود کرنے کے لئے کافی موتا ہے۔

# ختم بخاری کی مجلس:

اصح الکتب بعد کتاب الله یالقب بخاری شریف کا ہے کہ یہ کتاب اللہ کے ابتد دنیا میں سیح ترین کتاب ہے۔ سیح بخاری شریف کے تم کے موقع پر جب آپ اپنے خصوص ابید میں آخری حدیث کی علاوت شروع فرماتے تو قلوب پر رفت طاری ہونے گئی تھی۔ آپ حاضرین پر روحانی توجہ فرماتے تو تمام لوگ زار وقطار رونے گئے تھے اور دل کا نب جاتے تھے۔ لوگ تو باستغفاراس طرح سے کرتے تھے کہ جسے در بار خداوندی میں حاضر بیں اور رورو کرا ہے گئا ہوں سے محانی چاہ رہ بیں۔ اس موقع پر جودعا ما تی جاتی تھی وہ ایسے تھی کرآ تکمیں افکار رو دل معظرب، بیں۔ اس موقع پر جودعا ما تی جاتی تھی وہ ایسے تھی کہ آ تکمیں افکار رو دل معظرب، زبان لاکھڑ اتی ہوئی، جم کا روال روال وال کا بیتا تھا۔ خرض بر شخص ما ہی ہے آ ب کی طرح ترؤیا تھا اور تو یا استغفار کرتا تھا۔

#### احوال وواقعات:

مانی قریب کے اس درویش کال کی شان جیب تھی۔ عباوت وریاضت میں وہ جنید شیل رحمۃ اللہ علیہ مجھیں جے علم وفعنل میں بخاری ورازی رحمۃ اللہ علیم اجھین جے علم وفعنل میں بخاری ورازی رحمۃ اللہ علیم اجھین نے ،اصلاح وتجدید میں وہ ائن جیبہ ادرائن قیم رحمۃ اللہ علیم اجھین کی صف میں کھڑے نظر آتے نے اور خدمت خلق میں وہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھی معلوم ہوتے تھے۔ بیسب بھی ہوتے ہوئے ہیں ہیں ہو بہت سے درمتواضع اور خاکسار نے ۔سفرول میں جاڑے کی راتوں میں پلیٹ فارم پرکسی کونہ میں مصلے پر کھڑے ہوگر تبید میں مشخول ہوتے ۔ خدام عرض فارم پرکسی کونہ میں مصلے پر کھڑے ہوگر تبید میں مشخول ہوتے ۔ خدام عرض کرتے ہوئے کہ دوم میں کول نہ کھڑے۔تو جواب ملا ہے کہ راتوں میں بلائے کہ دوم میں کول نہ کھڑے۔تو جواب ملائے

کہ مسافروں کی نیندخراب ہوتی ہے۔ جمہ بیسے بیخی خور اور روسیاہ انسان کو کیا حق ہے کہ وہ خدا کے بندوں کو پر بیٹان کر ہے۔

بعض ادقات دابت کو 12 ہے بخاری شریف کا درس دے کر فارخ ہوتے ہے۔ سیدھے ہمان خانے ش تشریف لاتے ادر مہمانوں کے ہم اور تکیوں کی دیکے ہمال کرتے تھے۔ ایک مرتبد دیماتی مہمان کو تکلیف بیس پایا تو بذات خوداس کی تکلیف رفح کرنے بیل مرتبد دیماتی مہمان کو تکلیف بیس پایا تو بذات خوداس کی تکلیف رفح کرنے بیل لگ گئے۔ حق تعالی کی طرف تنج کا بیرحال کہ ایک قدم ہمی شریعت وسنت کے خلاف نمیں اٹھتا تھا۔ بیرگی کا اتنا گہرا رنگ کہ اگر کوئی مقیدت کے جوش بیس ہاتھ جو سنے کے لئے ذرا جھکا تو ہاتھ کھنے لیتے ۔ کسی کو بیر د ہائے کی اجوازت نہیں تھی ۔ اور خود رات کو سوتے بیں اپنے مہمانوں کے پاؤں د باتے رہے دیا تھی کہ بیر توجہ الی الحلق کا بیرعالم کہ بندگان الی کو انگریزی سامران کے پاؤں د باتے کہی ہیں بیتا ہوا دیکھا تو پوری قوت سے آزادی وطن کے لئے میدان بیں اتر بیکی بین بیتا ہوا دیکھا تو پوری قوت سے آزادی وطن کے لئے میدان بیں اتر آئے ۔ اور انسانیت سوز مظالم اور برطانوی سامران کے شرموم اراووں کی شرب بیدا کردی ۔ قدمت بیس تقاریر فرفا کر کروروں بیس حربت و آزادی کی تؤپ بیدا کردی ۔ قدمت بیس تقاریر فرفا کر کروروں بیس حربت و آزادی کی تؤپ بیدا کردی ۔ قرکر الی اور مجبت رسول مٹھ کھنے ہو وطن کی گورائیان سے روش کر الی اور مجبت رسول مٹھ کھنے ہو وصنا فرماتے تو دلوں کو ٹورائیان سے روش کر سامران ہو کہ بیدا کردی ۔ قرکر الی اور مجبت رسول مٹھ کھنے ہو وصنا فرماتے تو دلوں کو ٹورائیان سے روش کر سامران ہو ہو ہوں کہ کھنے ہو دلوں کو ٹورائیان سے روش کر سامران ہو ہو ہوں کہ کورائیان سے روش کر سامران ہو ہو ہو ہو ہو کہ کہ سید

#### مخلوق سے استغنا:

حضرت مدتی بینت وارالعلوم و پویندسے قراقت پاتے ہی اپنے والدین کے ساتھ مدینہ منورہ ہجرت کر گئے۔ وہاں پہلے سے نہ کوئی جائیدادھی ، نہ وہاں اپنا کوئی کا روبار چل رہا تھا اور نہ ہی کوئی ڈر بعدہ معاش تھا۔ عام لوگ ہجرت کر کے جاتے کا روبار چل رہا تھا اور نہ ہی کوئی ڈر بعدہ معاش تھا۔ عام لوگ ہجرت کر کے جاتے مخط حکومت سے وظیفہ پانے کے خواہش تد ہوتے تھے۔ گر حضرت مدتی اور ان کے والدمحتر م نے اسے بین نہ کیا۔ حصرت مدتی ایک مدرسہ کی خدمت کرنے لگ صلے۔

کابیں ہی تقل کیں۔ آپ کے والد محرم نے ایک جہوئی سے دکان کھول اور معرم نے ایک جہوئی سے دکان کھول اور معرم سے ایک جہوئی سے دائر رفاقت علی معادب نے جو مدید طیب کے ایمان ہے کہ ان کے والد ما جد ڈاکٹر رفاقت علی صاحب نے جو مدید طیب کے کامیاب ڈاکٹر تھے، حدود جہ اصرار کیا کہ مولا ناحسین اسی مولا ناحیرالی کو لیلورٹیوٹن تعلیم دیں۔ لیکن میں اس زمانہ بھی جب کہ فاقد کی بیر حالت تھی کہ گھر کے جرہ افراد تین پاؤ مسور کے پائی پر قناحت کرتے تھے۔ شوٹن لینا کوارانہ کی ۔ البتداس کے لئے آ مادہ تھے کہ بلا معا و فرجیسا کہ حرم شریف شین طلبہ کو درس ویتے ہیں، مولا ناحبرالی کو بھی ورس ویتے رہیں کے ۔ طرفین سے بیرا مرار جیب تھا اور اس بھی تقریباً جہ ماہ گزر مجے ۔ بالآخر ڈاکٹر صاحب کو بسیا ہونا پر ایک کو میں اکثر اور ایک گئت کے باوجود ان حضرات کو بیٹل نہ ہوسکا کہ کھر بھی اکثر قاتے ہوتے ہیں ۔ معلوم اس باوجود ان حضرات کو بیٹل شربیل بھی تھی۔

#### دست بكاردل بيار:

تفاجب انتهائی سوز وگداز کے ساتھ یا حسی یا قیوم ہو حدمتك استغیث باربار
پڑھتے تنے ۔وصال ہے ایک روز قبل کوئی صاحب دم كروارے تنے كہ حضرت نے
انتهائی بة تراری ہے باربار بی پڑھا۔ حاضرین شل ہے كى نے ہو جھا، حضرت!
كيا كوئی تكليف ہے؟ ارشاد فرمایا كہ بی تكلیف كیا كم ہے كہ آ ہے حضرات مشغول
میں اور میں ہے كار پڑا ہوں؟ عرض كیا گیا، حضرت! آ ہے نے تو بہت كام كیا ہے۔
انتا تو ایک جماعت ہی جیں كرسكتی ۔ارشاد فرمایا، میں نے تو بہت كام كیا۔

یک چٹم زدن قائل ازاں شاہ ہائی شاید کہ نگاہے کئد آگاہ نیائی

سادگى ويەتىكلنى:

حضرت مدنی رحمة الشعلیه سمادگی اور بے تکلنی علی یک کے روزگار تھے۔ تُنَّی طریقت اور عالم ربانی ہونے کے علاوہ حضرت مدنی رحمة الشعلیہ کی فاہری شخصیت ایک بوے سیاسی رہنما کی تنی اور ہر سیاسی لیڈر مسلم ہو یا غیر مسلم ، بکی ہو یا غیر کئی ، آپ کے آستانہ پر حاضری کو ضروری اور باحث فخر بھتا تھا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سنت نوی مطابقاتم کا بہترین شمونہ تھے۔ آپ سنت کے موافق چڑے کے تک ماستعال کرتے تھے اور چڑے کا کول وسر خوان استعال ہوتا تھا۔ جس پر بہیشہ ایک سالن ہوتا تھا۔ جس پر بہیشہ ایک سالن ہوتا تھا اور دائرے کی شکل علی کم از کم وسیارہ آ دمی وسر خوان کے گر دبیشکر ایک میں برتن علی کھاتے تھے۔ ان علی سے ایک حضرت بھی ہوتے تھے اور ساتھ ل کرکھاتے تھے۔ ان علی ساک روفی اور مرج کا اچار ہوتا تھا۔ بی حضرت کا اور تمام مہمانوں کا ناشتہ ہوتا تھا۔ ایک وقد حضرت نے کھانے والوں کو خاطب کر کے خرمایی بھی آپ سے حضرات کے بال جاتے ہیں تو آپ مرخ اور طوے کھلاتے ہیں اور تمان کا ناشدہ ہوتا تھا۔ ایک وقد حضرت نے کھانے والوں کو خاطب کر کے خرمای بھی اور مرج کھاتا پڑتی ہے۔ اس پر مولانا احتشام الحق کا ناشرہ کو کا اور مرج کھاتا پڑتی ہے۔ اس پر مولانا احتشام الحق کا نامولوی کھلوی اور یہاں باک روفی اور مرج کھاتا پڑتی ہے۔ اس پر مولانا احتشام الحق کا نامولوی کھلوی اور یہاں باک روفی اور مرج کھاتا پڑتی ہے۔ اس پر مولانا احتشام الحق کا نامولوی کھلوی اور یہاں باک روفی اور مرج کھاتا پڑتی ہے۔ اس پر مولانا احتشام الحق کا نامولوی

نے قرمایا کہ حضرت ابای روٹی اوراجارم رغے سے زیادہ حریدار ہیں۔

#### رعب اور دېدېد:

ا عہائی خاکساری کے باوجود صفرت مدنی رحمة اللہ علیہ وقار وحمکنت کا کوہ طوریا کوہ فوریا کوہ فوریا کوہ فوریا کوہ فوریت کے وفوریتے۔ ایک خاص فوع کا جیبت وجلال چیرے پرعیاں تھا۔ باوجودیہ کر حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ بنس بنس کریا تیس فرمایا کرتے تھے گر تخاطب کا دل اندر سے لرزتا رہتا تھا اور بمشکل یات کی جا سکتی تھی۔ مولا ٹا احتشام آلحس کا ند حلوی فرماتے تھے کہ میں اپنی ٹالائتی کی وجہ سے تمام بزرگوں سے بات میں اپنی ٹالائتی کی وجہ سے تمام بزرگوں سے بات کرنے کا عادی تھا۔ حق کہ محضرت تھا تو کی رحمۃ اللہ علیہ کے بال بھی ہے دھڑک جو کی شا اور صفرت تھا تو کی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بھی تا کواری کی شا تا تھا کیہ دیتا تھا اور صفرت تھا تو کی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے بھی ٹا کواری کا ظہار نہیں ہوا تھا۔

حضرت بدنی بین کے اکثر ہم مصر پر رگ فرماتے کہ '' حضرت بدنی میں ہے۔ ورگانا ہے''۔ بار ہا ایسا ہوا کہ مولا نامحد الیاس میں کا سم مقصداور بات کے لئے دیو بند گئے ، وہاں حضرت مدنی بین کا سے ہے تکلف ملا قات ہوئی اور ہنس ہوئیں ۔ محرمقصد کی بات زبان پر نہ لا سکے اور والیس کے بعد فرمایا حضرت مدنی بین ہوئیں۔ محرمقصد کی بات زبان پر نہ لا سکے اور والیس کے بعد فرمایا حضرت مدنی بین ہوئیں۔ مات کرتے کی ہمت ہی نہیں ہوئی۔

#### اخلاق حميده:

ہندوستان کے مشہور کیمونسٹ لیڈر ڈاکٹر محد اشرف معنرت مدنی ہندیا کے بار ہے میں اپنے تاثر ات بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ 1946 میں کیمونسٹ پارٹی کوسٹ بارٹی کوسٹ بارٹی کوسٹ بارٹی کوسٹمانوں کے تاریخی ہیں منظر پرسوچتا پڑا اور جھے اس کام پرمقرر کیا گیا کہ اس کے بارے بیں رپورٹ بیش کروں۔ ہیں اس مواد کی فراہمی کے لئے و بو بند حاضر

ہوا۔خلوت میں مطانعہ کتب کا بھی موقع ملا۔مولانا کے سمال تقریبا سمی لوگ آیام اللیل کے عادی تھے۔ایک دن تو میں رات کو بھٹکل ایک محند سویا تو جر کے و قت تکبیر بالجر سے اٹھ بیٹا۔ دوس ہے دن بھی بھی کیفیت ہوئی تو حضرت سے مرض کیا کہ حضور کے ساتھ دیتے سے میری عاقبت تو درست ہونہ ہومیری محت کو خطره ضرورلائ موجائے گا۔حضرت نے تبہم فر مایا اور علیحدہ کمرہ میں بندو بست كرد اديار ويوبند كے تيام كى فاليا چھى شام تنى كديس اين بسر ير دراز تھا۔ رات کے دس نے میکے تھے۔ محوضے پھرنے کی وجہ سے پی محمکن زیادہ تھی۔ چنا نچہ لیمب کل کیا اورسونے لگا۔ دروازہ کھلار بتا تھا۔ جھے پچے خنودگی می ہوئی كهيس نے ايك باتھ مخنے يرمحسوس كيا۔ مكر دونوں باتھوں سے كس نے ميرے یاؤں دیانا شروع کردیئے۔ میں چوکنا ہو گیا۔ دیکتا ہوں کہ حضرت مولانا بننس تقیس اس گنگار کے یاؤں وہائے جس مصروف ہیں۔ جس نے جلدی سے یاؤں سكير لئے اور برے اوب ولجاجت سے حضرت كوروكا۔ مولانا نے حسرت سے فر ما یا ، آ ب مجھے اس اواب سے کیوں محروم کرتے ہیں؟ کیا ہی اس قابل مجی نہیں کہ آ ب بیسے مہمان کی خدمت کرسکوں۔ جھے پراس ارشاد کے بعد جوکزری میرے لئے اس کا بیان کرنا مشکل ہے۔ بیان کے اخلاق اور فراخد لی کا ادتیٰ سا غموندتفار

#### قناعت:

حضرت مولانا کو پرائش حکومت نے ڈھا کہ یو نفورٹی کے شعبہ دینیات کے لئے
پانچ سوروپید ما ہوارمشاہرہ پر بلایا محرآب نے پیکش کو تبول نہ کیا۔ حکومت مصر نے
جامع الاز ہر میں بھنے الحدیث کی مستد کے لئے ایک بٹرار روپے ما ہوار مشاہرہ ،
مکان ، موفرا در سمال میں ایک دفعہ متدوستان آنے جانے کا کرابید سینے کی پیش کش

ک محرمولاتائے وہاں تشریف نے جانے سے صاف الکار قرما دیا اور دیوبندی معمولی ی مخواہ پر قناصت کرلی۔

#### استغنا:

حضرت مدتی رحمة الشعلیہ کے زیدوتھ کی کی اس سے زیادہ اور کیا ولیل ہوسکتی ہے کہ دارالعلوم کی مت سے خدمت کررہے تھے۔ پانچ سال کا طویل عرصہ دارالعلوم دیوبند کی خدمت میں گزار ویا۔ گران دتوں کے علاوہ جن میں پڑھاتے بھے۔ مرض الوقات میں ایک مہیند کی مشہد کی تخواہ شہیند کی مرض الوقات میں ایک مہیند کی رفصت بیاری وقیرہ اور اس کے علاوہ بچھ پھٹیاں جو قاتو تا آپ کا حق تھا جیس کی تغییل ہو تا تو تا آپ کا حق تھا دیس کی تغییل ہو تا تو تا آپ کا حق تھا دو ہے ہے گئیل کی تغییل کے تو اور ایک مرد سے تیس کی تعییل کے تو اور ایک میں شار ہو کیل ۔ ان سب دنوں کی تخواہ جوا کی بزار روپ سے بچھ تا ہو تا ہو تا ہو تا ہو گئی مدرسہ نے بیس کی تو بی قرما کروائیل کردی کہ جب میں نے بڑ ما کروائیل کردی کہ جب میں نے بڑ ما کروائیل کردی کہ جب میں نے بڑ ما بیل تو تو تا تو تا آپ کا دی کہ جب میں نے بڑ ما بیل کردی کہ جب

## والدين كي اطاعت:

"دنتش حیات" بو صفرت دنی رحمت الله طیدی خود توشت سوائی ہے ، اس سے بدی مخفر تر بیس اور بڑے بے تکلف اعدادی ای زعدی کا نقشہ کھنچتے ہوئے کھنے ہیں کہ بساا وقات بیس میر نیوی میلئے آئی ہیں بیٹھا ہوا کیاب پڑھار ہا ہوتا تھا اور آدی آکر کہتا کہ والد صاحب یا در ہے ہیں۔ طلبہ کور شعست کر کے حاضر ہوتا تو فر ماتے کہ این ندیمٹی اٹھائے والا مردور تریس آیاتم اس کام کوانجام دو۔ بحالت مجبودی تمام دان ریکام کرنا پڑتا اور تمام اسبات کو معطل کرنا پڑتا۔ بسا اوقات آیک آیک دو دو ہفتہ اسبات کو معطل کرنا پڑتا۔ بسا اوقات آیک آیک دو دو ہفتہ اسبات کو معطل کرنا پڑتا۔ بسا اوقات آیک آیک دو دو ہفتہ اسبات کو معطل کرنا پڑتا۔ بسا اوقات آیک آیک ایک دو دو ہفتہ اسبات کو معطل کرنا پڑتا۔ بسا اوقات آیک آیک ایک دو دو ہفتہ اسبات کو معطل کرنا پڑتا۔ بسا اوقات آیک آیک ایک دو دو ہفتہ اسبات کو معطل کرنا پڑتا۔ بسا اوقات آیک آیک ایک دو دو ہفتہ اسبات کو معطل کرنا پڑتا۔ بسات کو معال کرنا پڑتا ہوں کرنا پڑتا ہوں کرنا پڑتا ہوں کرنا پڑتا ہوں کرنا ہوں کرنا پڑتا ہوں کرنا ہوں کرنا

#### مخلوق خدا کی خدمت:

ال واقعد كود كيركراى دُبه ش موجود خواجد تظام الدين تو نسوى في ايك ماضى

ع إلي تجا كه يه كدر إلى كون عيد جواب طاكه يه مولانا حين احد ه في يل خواجه ما حب في الله على وقت با اختيار بهوكر حضرت ه في رحمة الله عليه كي وقت إلى وجهوليا اور با وف سه ليث كردون في كيد حضرت في جلدى سه با وس جهزا لي اور بوجها كيا بات ميد؟ تو خواجه ما حب في كيا مياى اختلافات كى وجه سه بيل في آپ كيا بات ميد؟ تو خواجه ما حب في كيا مياى اختلافات كى وجه سه بيل في آپ كواركود كي كيا بات ميدة تو شايد ميده اجتماع ميل جا تا۔

حضرت نے قرمایا ، میرے بھائی ایس نے توصفور مٹھ کے کسنت ہمل کیا ہے اور وہ سنت یہ ہے کہ صنور مٹھ کھٹے کے ہاں ایک میودی مہمان نے بستر پر یا خانہ کردیا تھا۔ می جلدی اٹھ کرچلا گیا۔ جب اپنی بھولی ہوئی تلواروایس کینے آیا تو و یکھا کرحنور بالکائل بنفس نغیس اینے دست مبارک سے بستر کودحور ہے ہیں ۔ بیدد کچه کرو دمسلمان ہوجمیا۔

#### ادلے کابدلہ:

مولانا حبرالله فاروتی رحمة الله طیه صورت مولانا عبدالقا در دائے ہوری رحمة الله علیہ سے بیعت تھے۔ لا ہور کے دیلی سلم ہوئی بیل بہت مدت تک نظیب رہے۔ ان کا بیان ہے کہ بیل مرید منورہ حاضر ہوا تو مولانا مدنی دحمة الله طیہ کے بال آیام کیا۔ ایک روز جب معرت مدنی رحمة الله علیہ کے ساتھ معجد نبوی ملی فیاز برجنے کیا تو بیل آیا الله الله کے ساتھ معجد نبوی ملی فیان دوسرے برجنے کیا تو بیل برخوا الله الله الله الله الله الله علی وقت قو خاموش دے کیا دوسرے وقت جب ہم فماز پرجنے کے لئے گئے تو آپ نے بھراجو تا الله اکر مر برد کھ لیا۔ بیل وقت قو خاموش کی کہ جوتا نے لوں مربیل سے بھی بھاگا۔ مولانا نے جز بیلنا شروع کر دیا ہی نے کوشش کی کہ جوتا نے لوں مربیل لیند دیا۔ بیل نے دیا۔ بیل نے کوشش کی کہ جوتا نے لوں مربیل اللہ دیا۔ بیل الله دیا۔ بیل نے کوشش کی کہ جوتا نے لوں مربیل الله دیا۔ بیل نے دیا۔ بیل نے کہا کہ خدا کے لئے مربی تو شد کھئے۔ فرما یا کہ جدکرو کہ آئے محدد حسین احد کا جوتا نہ الله او کے بیل کے خوا کے لئے مربی تو شد کھئے۔ فرما یا کہ جدکرو کہ آئے محدد حسین احداث الله او کے بیل کہ خوا کے لئے مربی تو شد کھئے۔ فرما یا کہ جدکرو کہ آئے محدد حسین احداث الله او کہ کہ مارک کے بیل کے خوا کے بیل کے حوا کے لئے مربی تو شد کھئے۔ فرما یا کہ جدکرو کہ آئے محدد حسین احداث الله او کے بیل کے خوا کے بیل کے خوا کے اس کے جوتا میل کے ایک کے دیا۔ بیل کے دیا تا درکہ بیل کے دیا کہ دیا تا درکہ بیل کے دیا تا درکہ بیل کے دیا کہ دیا کے دیا کے دیا کے دیا کہ دیا کہ دیا کے دیا کہ دیا کہ دیا کے دیا کہ دیا تا درکہ بیل کے دیا کہ دیا تا درکہ بیل کے دیا کے دیا کہ دیا کے دیا کہ دیا کے دیا کے دیا کہ دیا کے دیا کہ دیا کیا کہ دیا کہ دیا کے دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا کے دیا کہ دیا کے دیا کہ دیا

#### مرناري:

1936ء بن جیت علاء ہے کی طرف سے آپ کو کیا گیا کہ دفل جا کرسول ناقر مانی کرنا اور گرفتار ہونا آپ پر لا اوم ہے۔ آپ کی طبیعت خت طیل تھی۔ ٹاگوں بی رفتر تھے اور چلنا گیرنا دشوار تھا۔ حضرت مولانا افورشاء کشمیری دھمۃ اللہ علیہ کو آپ کے مقصد روا کی کاعلم ہوا تو کہلا بھیجا کہ اس حالت میں سفر تہ کریں اور تاریخ بدل و تیج ہے۔ گر معترت نے گوارا تہ فر ما یا اور اس حالت میں روانہ ہو مے ۔ ڈسڑ کٹ مجسوری کی طرف سے وارث گرفتاری جاری ہو چکا تھا۔ دیو بند اسٹیشن پر کشرت ہورے کے دور تھو کے اور کشرت کے باعث پر بیس کو جرائے سے دور تھوگا۔ دیو بند اسٹیشن پر کشرت ہورے کے میں مشند نے ہم میں کہا ہے میں کو جرائے سے دور تھوگا۔ دیو بند اسٹیشن پر کشرت ہور کے باعث پر مشند نے کھو سے باعث پر بیس کو جرائے سے دور تھوگا۔ دیو بند اسٹیشن پر کشرت ہور کے باعث پر مشند نے باعث پر بیس کو جرائے سے دور تھوگا۔ دیو بند سے اسکانے اسٹیشن پر ڈپٹی پر مشند نے

نے وہ آوٹس پیش کیا۔ آپ نے قرمایا، یس انگریزی تبین جا تئا۔ اس نے کہا، للم
دیسے تا کہ اردویش ترجمہ کردوں۔ حضرت نے قرمایا کیا خوب، اپنے ذی کرنے
کے لئے اپنا ہتھیا رہیں و صدوں۔ وہ خاموش ہو گیا اور گاڑی چل پڑی۔ وہ افسر
مظفر گر اسٹیشن پر ترجمہ کر کے لایا۔ اس بی لکھا تھا کہ حاکم سہار ٹیور کی طرف سے
مظفر گر اسٹیشن پر ترجمہ کر کے لایا۔ اس بی لکھا تھا کہ حاکم سہار ٹیور کی طرف سے
آپ کو توٹس جاری کیا جا تا ہے کہ آپ آگے نہ جا کیس ورند اپنے آپ کو گرفار
مجھیں۔ فرمایا کہ اب بیس سہار ٹیور کی حدود سے آگے ہوں البذا یہ توٹس تا بل قبول
میں۔ فرمایا کہ اب بیس سہار ٹیور کی حدود سے آگے ہوں البذا یہ توٹس تا بل قبول
کیا ۔ افسران یہ جو اب کن کرجم ان رہ گئے۔ بعد یس مجمئر بہت نے جو ساتھ ہی تھا
کہا کہ آپ کو اسپنے خصوصی اختیارات کی بنا پر توٹس دوں گا۔ چنا نچہ اس نے ای
اسٹیش پر دوسرا تحریری توٹس جی گیا ور آفار افقا۔ ای جگہ تحویری دیر کے لئے کری رکھ
کہ گاڑی سے افر کر دوقہ م بھی چلنا و شوار تھا۔ ای جگہ تحویری دیر کے لئے کری رکھ
دی گیا اور اس پر حضرت بیش گئے۔ ان تمام اٹھایف کے باوجو دفر یعنہ و جہاد آزادی کو

#### کھانے میں پرکت:

حضرت مولانا عبدائس صاحب مدرس دارالعلوم دیویند نے مقالوۃ شریف کے درس کے دوران کاب البحر ات کے حمن جس حضرت کا ایک واقد تم کھا کر سنایا۔ اس موقع پر سوے زیادہ طائب علم موجود ہے۔ انہوں نے بیان قربایا کہ بش نے ایک روز حضرت مدتی رہم اللہ طلبہ کی دھوت کی۔ انفاق سے اس وقت مہمان تحوز سے نے۔ حضرت بی وقت مہمان تحوز سے نے۔ حضرت بی دھوت آبول قربال ۔ جب کھانے کا دقت آباتو مہمان زیادہ آگئے۔ حضرت بی تی تمام مہمانوں کو لے کرتشریف نے آئے۔ مہمانوں کی کورت و کی کرتشریف نے آئے۔ مہمانوں کی کورت و کی کر جھے میلودہ نے کا محرت سے محسوس فربالیا اور جھے میلودہ نے کی سے میں اور انتظام کرلوں۔ حضرت نے محموت نے میں اور انتظام کرلوں۔ حضرت نے میں اور انتظام کرلوں۔ حضرت نے میں سے میں دی سے میں اور انتظام کرلوں۔ حضرت نے میں سے دین سے دیں میں اور انتظام کرلوں۔ حضرت نے

فر مایا ، یکی کھانا کافی موجائے گا۔ آپ کے ارشاد کے مطابق تمام روئی اور ترکاری
آپ کے پاس لاکرر کھ دی گئی اور روشوں پر کیڑ اڈھک دیا گیا۔ اب حضرت شخ نے
اپنے ہاتھ سے نکال کر کھانا دینا شروع کیا۔ وہی کھانا کافی ہو گیا۔ کھر والوں نے بھی
کھالیا اور کھی تھی۔

ايتاروقرباني:

فينخ العرب والعجم كامعمول تفاكرعثاك بعدس باره بي تك حديث كاسب سے بوی مہتم بالثان كتاب بخارى شريف كاورى ديج فيے مولانا فيض اللدالثين ا تھانے پر مامور تھے۔ان کا بیان ہے کہ ایک دات آپ نصف شب کومردی کے موسم بیں مہمان خانہ بیں تشریف لائے ۔ ویکھا کہ آیک خشتہ حال مہمان ہوسیدہ كيرك بين ملوس عارياكي يربيش بين - حضرت رحمة الله عليه في ماياان س یوچیس کہ کیوں بیٹے ہیں؟ اور پرخود ہی جا کر پوچھا تو اس مہمان نے جواب دیا کہ سمسی صاحب نے جھے دسترخوان ہے اٹھا دیا ہے اور میرے یاس لحاف بھی نہیں ہے۔ حضرت پراس کا بڑا اثر ہوااور بار باران دستر خوان سے اتھائے والے کا نام به جما كمرية نه چلانوراً الدرتشريف لے محت اور كمانا لے كرخود بابرتشريف لائے۔ جب تک اس مہمان نے کھانائین کھایا آپ یا ہری چینے رہے۔سارے مہمان اور ابل خانه سو بيكے تنے \_حضرت اندر محتے اور اپنا بستر اٹھالائے ۔اس كو بچھا ديا اورخود ساری رات عیا اوڑ مرکز ار دی ۔مولانا قیش اللہ کا بیان ہے کہ یس نے بہت اصرار کیا اور جایا کہ اپنا بستر لے آؤں اور حضرت آرام فرمائیں مکراس پیکرسنت نے اس کو کوارانہ کیا۔

استفامت:

ا كي مرتبه معزت نے فرما يا كر سياى اختلاقات كى وجه سے علما ميں ترك تعلق نه

ہوتا جا ہے۔ ایک دوسری مجلس میں قربایا کہ جب میں کرا ہی جیل سے 1923ء میں رہا ہوکر آیا تھا آواس وقت بھال کوٹسل کے ایک مجبر نے کیا کہ جالیس ہزار رو پینفلا اور ڈھا کہ ہو بخورش میں پائچ سوروپیدا باندی پروفیسری آپ کے لئے حاضر ہے، اس کو منظور قربالیس ۔ میں نے کہا کام کیا کرتا ہوگا جمیر صاحب نے قربایا ہوئیں، آپ صرف تحربالی مناسب نے کہا کام کیا کرتا ہوگا جمیر صاحب نے قربایا ہوئیں، آپ صرف تحربالیات میں قاموش رہیں ۔ میں نے کہا، حضرت می البندرجمة اللہ طلبہ جس راستہ پرلگا گئے ہیں میں اس سے بیں ہے سکا۔



آپ حسرت مولا تا جمری صاحب شخ الحدیث درمه مظاہر العلوم سہار نہور کے فرز عدار جمنداور حسرت مولا تا جمدالیاں میں ہے یائی تبلینی بھا حت کے بینیج ہیں۔
آپ اا رمضان المبارک ۱۳۱۵ ہو کا عرصلہ بیل پیدا ہوئے۔ اول تا آخرتما م تعلیم مدرمہ مظاہر العلوم سہار نبود بیل حاصل کی۔۱۳۲۳ ہیں دورہ حدیث کر کے سند فراغت حاصل کی۔۱۳۲۳ ہیں دورہ حدیث کر کے سند فراغت حاصل کی۔آپ کے اسا تذہ بی حضرت اقدی مولا تا خیل احمد سہار نبوری، آپ کے والد کرا می حضرت مولا تا جمد کی ،حضرت مولا تا جمد الیا تی ،حضرت مولا تا جمد الیا تی ،حضرت مولا تا جمد کی ،حضرت مولا تا جمد الیا تی ،حضرت مولا تا جمد الیا تی ،حضرت مولا تا جمد الیا تی ،حضرت مولا تا جمد کی ،حضرت مولا تا جمد الیا تی ،حضرت مولا تا حمد الله بی صاحب تی تا بی در حضرت مولا تا حمد الله بی صاحب تی تا بی در حضرت مولا تا حمد الله بی صاحب تی تا بی در حضرت مولا تا حمد الله بی صاحب تی تا بی در حضرت مولا تا حمد الله بی صاحب تی تا بی در حسرت مولا تا حمد الله بی صاحب تی تا بی در حمد می تا بی در حسرت مولا تا حمد الله بی صاحب تی تا بی در حسرت مولا تا حمد الله بی صاحب تی تا بی در حمد می تا بی تا بی در حمد می تا بی تا ب

فراغت تعلیم کے بعد مظاہر العلوم سیار نیوریس ہی مدرس مقرر ہوئے اور بہت جلدا پی اعلی صلاحیت کی وجہ سے صدر مدرس مقرر ہوئے۔ حضرت اقدس مولا ناخلیل احمد سہار نیوری میں ہیں ہے ۔ آپ کوشنخ الحمد ہے کا خطاب عطا فر مایا۔ آپ نے روحانی اور اصلاحی تعلق حضرت مولا ناخلیل احمد صاحب قدس سرا سے قائم فر مایا اور علم ظاہر کے ساتھ ساتھ میں ہوئے۔ کے ساتھ ساتھ میں ہوئے اور خلافان میں بھی خوب فیض حاصل کیا اور خلافت سے تو ازے مے۔

حضرت سہار نپوری کے وقات بعد حضرت مولانا شاہ عبدالقادر رائپوری سے تعلق قائم کیا اور ان سے بھی خلافت حاصل کی۔ ساری زعر کی وزی و تذریس اور تبلغ و اصلاح میں بسرکی۔ آپ ایک بوے عالم باعمل ، تنبع سنت اور تن وصدافت کا پیکر سفتے۔ تواضع واکساری میں اسلاف کی عظیم یادگار تھے۔ بوے بوے علاء آپ کے تخری دمرید ہے۔ آپ نے بہت ی شاہکار کتب تصنیف کیں جوعلاء اور عوام میں بہت مقبول ہو کیں۔ اپنی زعر کیکے آخری دن آپ نے مدید منورہ میں گزارے۔ آپ نے مدید منورہ میں بی جان جان آفریں کے بیردکی اور جنت البتے میں مدفون ہوئے۔

# حضرت كنگوى معلق يسامحبت:

شخ الحدیث رحمة الله طیرائے بھین کے بارے بیل فرمائے ہیں کہ ان ونوں والد بحرم کا قیام حضرت مولا ٹارٹید اجر کنگوی رحمة الله علیہ کی خدمت بیل مستقل طور پر گنگوہ بیل رہا کرتا تھا۔ بمری عمر ابھی ڈھائی سال کی تنی ۔ حضرت گولر کے درخت کے بیروں پر کھڑا ہو کر دخترت کے بیروں پر کھڑا ہو کر حضرت سے خوب لیٹا۔ قرمائے ہیں کہ جب بیلی پھھاور بڑا ہو گیا تو راستہ بیل کھڑا ہو جو جا تا، جب حضرت سامنے سے گزرتے تو بیل بڑی قرائت سے اور بلند آ واز سے ہوجا تا، جب حضرت سامنے سے گزرتے تو بیل بڑی قرائت سے اور بلند آ واز سے کہتا ، السلام علیکم ۔ حضرت بھی از راہ محبت وشفقت ای لیجے بیل جواب مرحت فرماتے حضرت گئوتی رحمۃ الله علیہ کی گود ہیں کھیان، مرحت معرف پر یا توں رکھنا اور گرون میں ہاتھ ڈال کر کھڑا ہوتا، حضرت کے موقع پر یا تھی بیل کہ حضرت گئوتی رحمۃ الله علیہ کی گود میں کھیان، ساتھ عیدین کے موقع پر یا تھی بیل بیٹھ کرعیدگاہ آ ناجا تا ہوتا تھا جس کے اٹھانے والے بڑے بڑے بڑے ساتھ کھانا ور حضرت کے با اور مشائخ ہوتے تھے۔ اور بسا اوقات حضرت کے ساتھ کھانا وار حضرت کے باتی خودہ کا تن تھا وارث بنا اب بھی آ تکھوں کے ساتھ کھانا

-4

#### بچول کی تربیت:

اس زمانے کے بزرگ بچوں کی اخلاقی تربیت اوران کی دہمی نشو ونما کے لئے بعض خاص شم کے طریقے اختیار کرتے ہے۔ مولانا یکی صاحب کو خاص طور پراس کا اہتمام تھا۔ شخ الحدیث نے قرمایا کہ ایک مرجبہ جب بھری عمر 13 سال تھی، والد صاحب نے کا عملہ بھیجنے کا وعدہ فرمایا۔ بی خوثی کے مارے پھو لے نیس ساتا تھا۔ وہاں جانے کے لئے دن گئے لگا اور عید کے چاعی طرح اس کا انتظار کرنے لگا۔ پیمددان کے بعد والد صاحب نے بیارا دہ ملتوی فرما دیا۔ بھے اس پر تجب بھی ہوا اور پیمددان کے بعد والد صاحب نے بیارا دہ ملتوی فرما دیا۔ بھے اس پر تجب بھی ہوا اور طلل بھی۔ ایک روز فرمایا کہ تھے کا عرصلہ جانے کی بے حد فوثی تھی اور تھے پر اس کا شوق اتنا عالب آگیا کہ بیس نے اس وجہ سے اس کو ملتوی کر دیا کیونکہ اس پر اتنا خوش ہونا اور اس کا انتا شوق وار مان رکھنا تھیک تھیں ہے۔

# زندگی بھر کی مصروفیت:

حضرت شخ الحدیث کے والد محترم نے سات برس کی عمر ش قرآن پاک حفظ کرلیا تفالیکن شخ کی سات برس کی عمر تک ہم اللہ بھی جیس ہوئی۔ اس عمر تک تعلیم شروع نہ ہونے پر فائدان کے بزرگوں کو تجب تھا۔ وادی صاحبہ جو کہ خود حافظہ قرآن تھیں انہوں نے اپنے لائن فرز تد سے ایک دفعہ فرمایا '' محتیٰ ! اولا وکی عجب شی انہوں نے اپنے لائن فرز تد سے ایک دفعہ فرمایا '' محتیٰ ! اولا وکی عجب میں اند سے جی بو نے قوسات برس کی عمر میں قرآن حفظ کرلیا تھا، بیا تنابوا میں اند اللہ علی اس ہے جو نے تھوائے گایا کیا کرائے گا'' ؟ مولان تکی رحمہ اللہ علی جربا ہے آخراس سے جو نے تھوائے گایا کیا کرائے گا'' ؟ مولان تکی رحمہ اللہ علی والدہ صاحبہ کی اس بات کے جواب میں فرمایا '' جب تک کھیاں ہے اس کو علیل لینے و تیجہ نے والدہ صاحبہ کی اس بات کے جواب میں فرمایا '' جب تک کھیاں ہے اس کو کھیل لینے و تیجہ نے جس دن بیکو کھویں سردے گاتو قبر میں جاکر ہی دم لے گا''۔

## قرآن مجيد كي تلاوت:

قرآن مجيدكا حفظ كرنااس خاعدان كاخصوصى شعارا ورتعليم كايبلاضرورى مرمله تها\_اس كےمطابق حفظ كاسلىلىشروع كرايا كيا \_مولانا محد يحي صاحب كاتعليم و تربیت کا نرالا ہی دستورتھا۔ وہ ایک صفحہ کاسین دے دیتے اور فرماتے کہ اس کوسو مرجبہ پڑھاد پھر دن بحرچیٹی ہے۔ فطرت انسانی اور نقاضائے عمرے بڑے بڑے ہونہار بچ بھی منتق نہیں ہوتے۔ شخ فرماتے کہ جھے اندازہ فیس تفا کہ ایک صفحہ سو مرجبہ پڑھنے میں کتنا وقت لگتا ہے۔ میں بہت جلدی آ کر کھدویتا کہ سومرجبہ پڑھ لیا۔ والدصاحب اس برزياده جرح قدح نفرماتے تھے۔ا گلے دن كاسبق يادكرنے كے بعد آ کر کہنا کہ کل تو بس ایسے عی برحا تھا، آج ٹھیک ٹھیک سومرتبہ برحا ہے۔ فر مائے کہ آج کے بچ کی حقیقت تو کل معلوم ہوگی ۔سہار نپور آ جانے اور عربی شروع ہوجائے کے بعد بھی بی سے موتا تھا کہ ایک یارہ کو اتنی مرجبہ برد صاف مغرب کے بعدا یک مهاحب اس کوسنتے تھے، اس میں خوب غلطیال تکلی تھیں ۔ اس پرسہار نپور كمشهور وكيل مولوى عيدالله جان صاحب في جن كواس خاندان سے بدا م راتعلق تفاء مولانا محر يحي ساحب سے ايك روز كها كه زكريا كونو قرآن يا و نہیں ۔ مولانا نے بڑے اطمینان سے فرمایا کہ باں اسے قرآن بالکل یاد نہیں ۔ انہوں نے جیران ہوکر کہا کہ کیا بات ہے؟ حضرت والدصاحب نے فرما یا کہا ہے عربحر کرنا ہی کیا ہے؟ قرآن بی پڑھنا ہے یا دہوجائے گا۔

#### ا کا برسے محبت:

مولانا محریمی ساحب کی تربیت کے نرالے اعداز اور ان کی ذبانت اور سلامت نہم کے جیب واقعات ہیں۔ایک دفعہ جب شخط کی فقد کی تعلیم شروع ہو کی تو اس افتاح کے موقع پرمولانا نے فی کوئیں روپے انجام کے طور پرعطا قرباہے ۔ گرارشاد قربایا کدان کا کیا کرد گے؟ فی نے جواب دیا کہ بھرائی جا بتاہ کہ اکا بر اربحہ حضرت مولانا فلیل اجرب اربحد وی بحدرت مولانا فلیل اجرب اربحد وی بحدرت مولانا فیل اجرب القادر دائیوری بحضرت اقدس تھا توی رحمۃ اللہ علیہ کی فدمت میں پانچ پانچ روپے کی مشائی پیش کروں ۔ بوی مسرت کے ساتھ اس کی تصویب فرمائی ۔ پھر دریافت قربایا کہ کون کی مشائی ؟ شخ نے متخرق مشائیوں کے نام لئے ۔ فرمایا لا حول و لا قوق ان بی سے کون ایسا ہے جومشائی کھائے گا؟ تہاری فاطر ایک آ دھ کھڑا چکھ لیس کے اور باتی سب دوسرول کی غذر ہوجائے گی ۔ ایسا کروکہ پانچ روپے کی معری خرید کر حضرت کی فدمت بیس پیش کردوا کی مہید تک تمباری بی پانچ روپے کی معری خرید کر حضرت کی فدمت بیس پیش کردوا کی مہید تنک تمباری بی بانچ روپے کی معری خرید کر ایسا کہ والا شرک خدمت بیل پانچ کے روپے کی معری خرید اوقات بیں چیش کے گئے۔ ان سب حضرات نے بری مسرت سے قول فر ماکر دوا کی ویں۔

تغليمي انهاك:

حعرت فی الدیث مین فی دور الله مین ایک دفعه مین کردوں میں ایک دفعه میرا اپنا جوتا کس نے اٹھا لیا ۔ تقریباً چد ماہ تک فیصے دومرا جوتا خرید نے کی ضرورت میرا اپنا جوتا کس نے اٹھا لیا ۔ تقریباً چد ماہ تک فیصے دومرا جوتا خرید نے کی ضرورت میں محسول نہیں ہوئی ۔ کیونکہ اس مدت میں مجھے مدرمہ سے باہر قدم نکا لئے کی لوبت ہی میسس آئی ۔

مدرسہ بی کی مسجد بیل جعد ہوتا تھا اور مدرسہ کے بیت الخلایس ایک دوجوتے جو کسی کے پرانے ہو جاتے ہے جو کسی کے پرانے ہوجاتے دہاں رکھ دیئے جاتے ہے جو ایسی تک دستور چلا آ رہا ہے۔ بیت الخلاء کے لئے وہی پرانے جوتے استعال کر لیتا تھا بھے کسی بھی اور مشرورت کے واسطے مدرسہ کے دروازہ سے شرورت کے واسطے مدرسہ کے دروازہ سے شرقیا ہرقدم رکھتا پڑا اور نہ بی جوتے کی

منرورت ہوگی۔

#### د نیاسے بے رغبتی:

حضرت فی کو چانگام یا ڈھا کہ کے درسد عالیہ سے فی الحدیث کے منصب کی پارہ سورو ہے تھو افتی اور بخاری پیش کش ہوئی ۔ جس کی پارہ سورو ہے تھو افتی اور مرف ترقدی شریف اور بخاری شریف پر ھاناتنی ۔ پہلے خط آیا، پھرار جنٹ تارآ یا کہ خط کے جواب کا سخت انظار ہے۔ فیٹی فرمائے فیل کے متارک کے جواب کا سخت انظار ہے۔ فیٹی فرمائے فیل کے متارک کے جواب میں کہ معذوری ہے۔ فیٹی فرمائے فیل کہ معذوری ہے۔ خط میں مفصل لکھا کہ جن دوستوں نے بھرانام آپ کو دیا ہے، انہوں نے محض حسن تحن سے کام لے کر قلط روایات پہنچائی ہیں۔ بینا کا روای کا الل تیس ہے۔

## ایثاری انتبا:

حعزت کے ایار کا ایک جیرت اگیز واقعہ جواس زبانہ کے لحاظ سے نا قابل قیاس اور بہت سے لوگوں کے لئے نا قابل یفین ہوگا دہ ہے کہ ایک ایسے ہزرگ عالم کے انقال پر کہ جن کے ماتھ ل کرفٹے نے بہت عرصہ کام کیا تھا، ورجن سے پچھ تلمذ کارشتہ بھی تھا، جب ان کے ترکہ کا تشیم کے وقت اور قرش کے تصفیہ کے لئے ان کی ورفاء اور اہل تعلق بھے ہوئے تو ورفائے قرض کی اوا نیکی کا ذمہ لینے سے جو عالی اپنی چ برارکی مقد ارش تھا، صاف معقدت کروی۔ شخ نے ہے تکلف اس کوا ہے ذمہ لیا اورا دافر مادیا۔

# مجلس شعر وخن:

حصرت کا شعری واوئی ڈون نہایت یا کیزہ اورلطیف تھا۔ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرحبہ آغاز جوائی میں ایک دوسرے تھیے میں شب کو جانا ہوا۔ وہاں کچھ بے بھلف دوست جمع تھے۔ وہاں عشا کے بعد بہیت بازی شروع ہوئی جو اس زمانہ کے میڈب ، زعدہ دل توجواتوں اور قصبات کے شرفاء کامحیوب ومغیر مصفلہ تھا۔اس میں ایسا انتھاک ہوا کہ یکھ پندنہ جلا کہ کنٹی رات چلی گئے۔ا جا تک مصفلہ تھا۔ اس میں ایسا انتھاک ہوا کہ یکھ پندنہ جلا کہ کنٹی رات چلی گئے۔ اجا تک افزان کی آ واز آئی تو خیال ہوا کہ کس نے بدونت اذان کیدی ہے ابھی تو بیشے ہی شخصی شخصی کے بینے میں اور ایس کی ہوا کہ میں صادتی ہوگئی ہے اور بید جمری ہی اوان تھی۔

### تصنيف وتاليف كاذوق:

درس و تذریس کے انہا کے ، ذکر ونوافل کی بیکسوڈی ، مہمانوں کی کشرت اور وارد بین وصا در بین کے بہم کے یا وجود شخ کی طبیعت بیس شروع بی سے تصنیفی ذوق اور تخریری کام بیں انہاک ودبیعت تھا۔ اور جب کہلی وفد مفکلو ہی پڑھا رہے ہے تھاتو 22 رکھے الاول کی شب بیل 12 ہے تھا الوواع پر کھٹا شروع کیا اور ایک وان ڈیڈھ رات بیل شنبہ کی صبح کو یورا کرایا۔

## مال سے بی انقطاع:

حطرت نیخ قرماتے ہیں ، بیری عمر تین چارسال کی تھی، اہمی اچھی طرح سے
چانا ہمی نیں سیکھا تھا، سارا منظر خوب یا دہاورا لی یا تیں اوقع فی الذہان ہوا کرتی
ہیں ۔ بیری والد و نوراللہ مرقد معا کو جھے سے عشق تھا۔ ما دَل کو بیٹوں سے محبت تو ہوا ہی
کرتی ہے کر چھنی محبت ان کو جھے سے تھی اللہ ان کو بہت بلند ور ہے عطا فربائے۔ اس
وقت انہوں نے میرے لئے ایک بہت ہی خوبصورت چھوٹا سا تکیہ سیا تھا۔ وہ ایک
بالشت چوڑا اور ڈیڑھ یا لشت لمبا تھا اس کی بیسے بھی بھی بھی تھوٹوں کا۔ اس کے
اور کو یہ شہد، کو کھرو، کران بہت وغیرہ بھی بھی بھی بھی جھی نیال قد کا فلا ف اور
اس کے اور پر سفید جائی کا جمالر بہت ہی خوشما لگتا تھا۔ وہ جھے اتنا محبوب تھا کہ بجائے
سرکے نیچے رکھنے کے اسے میں اسید سینے کے اور پر کھتا تھا۔ بھی اس کو بیار کرتا ، بھی

سینے سے چیٹایا کرتا۔ والد صاحب نے آ واز دے کر قربایا کہ ذکریا! بھے تکیہ دے دو۔ بھے پدری مجت نے جوش مارا اور اسپے نزو یک اعتابًا فی ایتار اور کو یا دل بیش کر دینے کی نبیت سے میں نے کہا '' میں اپنا تکیہ لے آ دُل '' آ قربایا کہ ادھر آ دُل میں اپنا تکیہ لے آ دُل '' آ قربایا کہ ادھر آ دُل میں اغتیا فی دوق وشوق میں کہ ایا جان اس تیاز متدی اور سعادت مندی پر بہت خوش موں کے ، دوڑ ا ہوا گیا۔ انہوں نے با کی ہاتھ سے مرے دونوں ہاتھ بازے اور دائن کی لذت نہیں دائنے ہاتھ سے مند پر ایسا زور سے تھیٹر رسید کیا کہ آج تک تو اس کی لذت نہیں کھولا۔ اور مرتے وقت تک امیر نہیں کہ مولوں اور اول قربایا کہ '' ابھی سے باپ کے بال پر یوں کہتا ہے کہ اپنالا دُل ، کھی کما کہ ہی کہنا کہ اپنالا دُل '' ۔ انشکا ہی فضل وکرم ہا ور بحض اس کا ہی لطف واحسان ہے کہ اس کے بعد جب بھی بیوا تھ یا دآ جا تا ہے اور میں سے مول میں میں مون پڑت ہوتا چلا جا تا ہے کہ اپنا تو اس ویا میں کوئی مال نہیں ہے دور النہ کا شکر ہے کہ دن بدن بیر معمون پڑت ہوتا چلا جا تا ہے کہ اپنا تو اس ویا میں کوئی مال نہیں ہو اور النہ کا شکر ہے کہ دن بدن بدن بیر معمون پڑت ہوتا چلا جا تا ہے کہ اپنا تو اس ویا میں کوئی مال نہیں ہوتا جا رہا ہے۔

### تبلیغی احباب سے محبت:

حضرت فی الحدیث میں ہے۔ ہیں ہیا ہوں اور دومرے مہانوں کی مدارات میں ذرہ برابر فرق بین آئے دیے ہے۔ ہرایک کی چائے اور طعام کا خیال رکھنا اور ہرایک سے نہا بت تیا ک سے ملتا آپ کا خصوصی جو ہر تھا۔ ایک مرتبہ ایک تبلینی بھائی نے مصافحہ کیا اور دھا کے لئے موش کیا تو فرمایا ، بھائی! آپ لوگ بڑا کام کررہے ہیں ، دین کے لئے ادھرادھر مارے مارے پھرتے ہیں ، میرا کیا ہے ہیں یہاں ایک بی جگرتے ہیں ، میرا کیا ہے ہیں یہاں ایک بی جگرہے ہیں ، میرا کیا ہے ہیں یہاں ایک بی جگرہے ہیں ، میرا کیا ہے ہیں ایک ایک بی جگرہے ہیں ، میرا کیا ہے ہیں ایک ہیں ہے اور میں ایک دھا کریں۔

ایک مرتبدایک تبلینی بھائی نے مجت سے دوروپے چیش کے آپ نے ہاتھ مھینے لیا اور فرمایا ، ہر گزنیس ۔ آپ صعرات اللہ کی راہ میں شکلتے ہیں جھے بی آپ معزات کی مدد کرنا جا ہے نہ ہے کہ آپ میری مدوکریں۔ میں آپ معزات کی وکھ بھی خدمت

خبیس کریا تا۔

#### تفوي كي مثال:

حضرت فی نے خودا ہے والد ماجد نورا اللہ مرفقہ کے بارے ش کھا ہے کہ میرے والد صاحب فدل مرہ کے زمانے ش مرسہ کا مطبخ جاری نیل ہوا تھا۔ مدرسہ کے تربیب کی طیاح کی دوکان تھی ، کھر والوں کے تہ ہونے کے زمانے میں جامع مسجد کے قریب کی ایک طیاح کی دکان سے کھانا آیا کرتا تھا۔ مردی کے نمانے میں وہاں سے آتے آتے خصوصاً شام کو شورا کھانا ہوجاتا تھا تو سالن کے برتن کو مدرسہ کی مجد کے جمام کے سامنے رکھوا دیتے تھے۔ اس کی تیش سے دہ تھوڑی دیر میں گرم ہوجاتا تھا تو یہ قرما کردو تین روپے ہراہ چندہ میں داخل قرمایا کرتے تھے کے مدرسہ کی آگا کے انتقاع ہوا ہے۔

#### تصوف وسلوك كي حقيقت:

ایک مرتبہ صرت اللہ کانك تو اللہ عث رحمۃ اللہ علیا و پراپی كرے بى تہا ہے مشول عقد مولوى تعیر نے او پر جا كركیا كرديكس احرارا ئے ہیں۔ دائے پورجار ہے ہیں، صرف مصافحہ كرنا ہے۔ حضرت آئے نے قرایا كہ جلدى بلا دے۔ مرحوم او پر چڑھ اورز ہے پر چڑھة بى سلام كے بعد مصافحہ كے لئے ہاتھ بوھا كركیا، رائے پورجار ہا بول اورا كي سوال آپ ہے كركے جا رہا ہول۔ پرسول ميے بى واپسى ہے اس كا جواب واپسى ہے اس كا حضرت آئے رحمۃ اللہ على اور اللہ ہے؟ اس كی حقیقت كیا ہے؟ حضرت آئے رحمۃ الله على اللہ ہے اللہ كانك تو او ہا ہا الاهمال با لميات سے ہوتی ہے اورا بہا مان اورائیا مان سے ہوتی ہے اورا بہا مان الاحمال بالمیات سے ہوتی ہے اورا بہا مان الاحمال بالمیات سے ہوتی ہے اورا بہا مان تعید اللہ كانك تو او ہے۔ اس كوئيست كہتے ہیں، اس كویا و داشت كہتے ہیں اورائی اورائی

کوحضوری کہتے ہیں۔

س حضوری گزی خوای از و خاتی مشوحافظ
منی ما تلق من تموی دع الدینا و ابلها
منی ما تلق من تموی دع الدینا و ابلها
معزرت شخ نے کیا مولوی صاحب اسارے پایڈای لئے بیلے جاتے ہیں ، ذکر
بالجر بھی اور بجابدہ ومراقیہ بھی ای واسلے ہے اور جس کواللہ جل شانہ کی بھی طرح سے

بالجبر ہی اور مجاہدہ ومراقبہ ہی اس واسطے ہے اور بس اواللہ جل شانہ ہیں۔ بیدولت عطا کردے اس کو کیل بھی اور جانے کی ضرورت جیس۔

## مرشدی تنبیه:

حضرت فی الحدیث مولانا ذکر یارحمۃ الله طیہ فرماتے ہیں کد مدینہ منورہ پاک
کے قیام ہیں جب بینا کارہ بذل کھا کرتا تھا اور می کی جائے بعدے مسلسل چو تھے ہے مطرت کی خدمت ہیں جا ضری ہوتی تو ایک مرتبہ بیتا بکارہ نا پاک ، سید کاربذل کھے معزمت کی خدمت میں حاضری ہوتی تواق خیالات میں معتفرق تھا۔ میرے معزمت قدس مرہ نے میارت کھواتے ہوئے نہایت تک و تیز لیجے میں ارشا وفر مایا '' معزمت قدس مرہ نے میارت کھواتے ہوئے نہایت تک و تیز لیجے میں ارشا وفر مایا '' میں من بنومشغول و تو باعر و فرید'' میں حصرت کے اس ارشاد پر پسینہ پسینہ ہو کیا اور میرا کر دنا اور یا جا مدتک بھیگ گیا۔

#### حضرت اقدس تقانوی هنتیکه کاارشاد:

تحکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تفانوی رحمة الله علیہ کے بارے میں حضرت بینے ارشاد قرماتے ہیں کہ جھے اس کا بڑا تقلق رہتا تھا کہ تھانہ بھون میں رہنے ہوئے اس کا بڑا تقلق رہتا تھا کہ تھانہ بھون میں رہنے ہوئے بھی حضرت کی خدمت میں حاضری کا وقت نہیں ملتا تھا۔ میں نے ایک مرتبہ بہت قانوی شائلت سے عرض کیا کہ لوگ بہت دور دور سے حاضر ہوتے ہیں تین ہوتا کارہ بہال رہ کر بھی خدمت میں حاضر ہیں ہوسکتا۔ حضرت میں حاضر ہیں ہوسکتا۔ حضرت

تفاقوی میں کے لئے ایبا جواب مرصت فرمایا کہ میری مسرت کے لئے مرنے تک کافی ہے۔ حضرت نے فرمایا ، مولوی صاحب! اس کا آپ یالکل کار مت کریں۔ آپ اگر چہ میری مجلس بیں نہیں ہوئے کر بیں ظہرے صفر بحک آپ بی کی مجلس بیں دبتا ہوں۔ میں دبتا ہوں۔ میں یار بارآپ کو دیکنار بتا ہوں اور دفتک کرتا ہوں کہ کام تو ہوں ہوتا ہے۔ میں آپ کو ظہرے صفرتک اور اتی سے مرافعاتے ہیں دیکنا۔ معکون فاشر بیف کا آٹا ڈ:

حضرت فی این کہ 7 محرم الحرام

1332 حضرت فی این کہ 7 محرم الحرام 1332 حوالی کے 1332 مولی۔ والدصاحب رحمت الشطید نے خودی ظہر کی تماز کے بعد میری محکوۃ شریف شروع ہوئی۔ والدصاحب رحمت الشطید نے خودی ظہر کی امامت بھی کہ تھی کداس زمانے شی تماز آپ ہی پڑھاتے سے نماز کے بعد حسل فرمایا اور دورکھت تماز تھی پڑھی۔ پھر میری طرف متوجہ ہوکر محکوۃ شریف کی ہم الشاور خطبہ بھے سے پڑھوایا اور اس کے بعد قبلہ کی طرف متوجہ ہوکر بغدرہ بیں منٹ تک بہت وہا کی مائیس ۔ بھے بیس معلوم کہ کیا کیا دھا کی مائیس ۔ بھے بیس معلوم کہ کیا کیا دھا کی مائیس ۔ بھے بیس معلوم کہ کیا کیا دھا کی مائیس ۔ بھے بیس معلوم کہ کیا کیا دھا کی مائیس ۔ بھے بیس معلوم کہ کیا کیا دھا کی مائیس ۔ بھے بیس معلوم کہ کیا کیا دھا کی الشد! مدین بیا کی کا سلسلہ بہت وہر سے شروع ہوا ہے اس کے ساتھ بھے مرنے تک وابست رکھنے ۔ اللہ جل شاند نے بیری نایا کوں ، گندگوں اور سینات کے باوجود الی تجوید سے مائی کہ 1332 سے 1390 سے کی ایسا الی تجوید کی ایسا الی تجوید سے مائی کہ دیس صدیت یا کی کا مشخلہ شدر ہا ہو۔

# اكابركى راحت كاخيال:

ایک مرتبہ سیار پور می تبلیق ماعت کا اجماع مور ہاتھا تو حضرت می الملیلات المحالیات کے الملیلات کے الملیلات کے ا نے حضرت رائے پوری قدس سروے فرمایا کہ حضرت کی اجون کا مہینہ ہے کری کی شدت بھی ہے اور ہارے ہاں راحت کی کوئی چکہ ہیں ، اور بیہ بیخ والے رات کو جلے بیل تعور کی دیر کے لئے (برکت کے واسطے) شرکت کی خواہش اور درخواست جھ سے کرائیں گے۔ پرسوں جلے ختم ہو جائے گا۔ ظہر کے وقت بی اور حزیز بوسف رائے بور حاضر ہون گے۔ دو دن تک رائے بور سے بر آنے والے سے سختا رہا کہ حضرت اقدی نے خوب دھائیں دیں اور ہرآنے والے سے سختا رہا کہ حضرت اقدی نے خوب دھائیں دیں اور ہرآنے والے سے فرماتے کہ براقو (سہار پورش) دو دن قیام کا ارادہ تھا کر شخ نہ مانا۔ عبد ای کا نام ہے۔ بیری راحت کوا پی خواہش پر عالب کر کے رکھا اللہ تعالی بہت بیند در ہے عطافر مائے ، اللہ تعالی ان کوہی ایسی بی واحت وے۔

#### ا كايركاتفوى:

مظاہرالعلوم کا جب سالات جلسہ ہوتا تھا تو اکا پر مدرسین و ملاز بین بی سے کی کو جلسہ کا کھانا کھاتے یا چائے چیج تہیں و کھا جاتا تھا۔ جملہ مدرسین حضرات وقت طفے پر اپنا کھانا کھاتے تھے۔ البتہ حضرت مولا تا قلیل احمد سہار نبوری قدس سرہ مہمانوں کے ساتھ کھاتے تھے۔ لین حضرت کے مکان سے دس بارہ آ دمیوں کا کھانا آتا تھا جو متفرق مہمانوں کے سامنے رکھ دیا جاتا تھا۔ اس بی سے حضرت توش فراتے تھے۔ مولانا عنایت البی مہتم مدرسہ شب وروز مدرسہ کے اندر رہتے تھے آپ ظہر کے وقت اور رات کو یارہ بیجا ہے دفتر کے کوئے بی بیٹھ کر اپنا شفتڈ اازر معمولی کھانا تنہا کھا۔ تے تھے۔

مولاناظهورالی صاحب مدس مدس مدساس زمانے بین مطبخ کے پینظم ہوتے ہتے الکین سالن چاول وغیرہ کا نمک کئی طالب علم سے چکھواتے ہتے ، تو دہیں تکھتے ہتے ۔ جب وقت ملنا اپنے گھر جا کر کھانا کھاتے ہتے۔ ان سب احتیاطوں کے باوجود حضرت مہار نیوری قدس مروجب مستقل قیام کے ادادہ سے تجاز تحریف لے مجات

ا پنا ذاتی کتب خاند بیر فرا کر عدر سر کے لئے وقف کر گئے تھے کہ نہ معلوم مدر سر کے کتے حقوق ذمہ رہ مکتے ہوں۔

#### بجزوا کساري:

خوال 1333 میں جب حضرت اقدی سیار پیوری تجاز مقدی میں طویل آیام کے ارادے سے جارہ بے تھا در بکٹر ت لوگ بیعت ہور ہے تھا تو حضرت شخ الحدیث ذکر یا المائی نے این سے بیعت ہونے کا ارادہ کرایا آپ نے اپنے مر لی و آفا حضرت سیار پوری المائی سے درخواست کی کہ جھے بیعت قرمالیں۔ اس پر حضرت سیار پوری المائی سے درخواست کی کہ جھے بیعت قرمالیں۔ اس پر حضرت نے ارشاد قرمایا کہ جب مخرب کے بعد توافل سے قارغ ہو جاؤں تو کے جاتا۔ اس کے بعد توافل سے قارغ ہو جاؤں تو کے جاتا۔ اس کے بعد توافل سے قارغ ہو جاؤں تو کے جاتا۔

حضرت اقدس سیار نیوری الا الله فی بود اجتمام سے چاروں سلسلول یمی بیعت وارشادی آپ کواجازت مرحت قرمائی اور اپنے سرے محامدا تار کر حضرت فی الاسلام مولانا مدنی رحمت الله طید کے براور کلال حضرت مولانا سید احر فیش آبادی الاتی الله کودیا تاکدوه حضرت الله طید کے برا پر یا عدوی ۔ جب وه محامد سر پر باعد حالی او شخ کی شدت کر میدسے چھیل لکل کئیں ۔ حضرت بیرومرشد سیار نیوری باعد حالی آبادی الاتی کی شدت کر میدسے چھیل لکل کئیں ۔ حضرت بیرومرشد سیار نیوری مجمی آبریده ہوگئے ۔ حضرت بیار موجود کی المدید الله وررائے ہوری الاتی اس موقع پر بھی موجود شخاوران کواس پورے واقعہ کی اطلاع بی تھی ۔ ہندوستان بی تشہیر ہوجانے کے خضرت رائے ہوری کے یا دس بکر سے اوران سے خوف سے حضرت رائیو ری الاتی کی اطلاع نہ کریں محرصت رائیو ری الاتی الاتی کراس اجازت و خلافت کی اطلاع نہ کریں محرصت رائیو ری الاتی الاتی الاتی موجود کے اختاج تیار شہو سکے اور آپ کے کراس اجازت و خلافت کی اطلاع نہ کریں مرحضرت رائیو ری الاتی الاتی الاتی الاتی نہ ہو تکے اور آپ کے در ایس کی تشہیر ہوگئی ۔ پھر بھی صفرت کی الحد یہ بیات کا حمد تک بیعت لینے در لیات کی کوری کی تعزید کیا تھی ہوتے اور آپ کے در لیات کی کراس کی تشہیر ہوگئی ۔ پھر بھی صفرت کی الحد یہ بیات کا حمد تک بیعت لینے در سے پہلوتی فرماتے در ہے۔

#### فقروفاقه:

# درس مديث كي يابندي:

حضرت فی الحدیث الملائی بیعت انهاک ودلوزی اور نشاط وسرگری کے ساتھ حدیث کا درس دیا کرتے نقے۔ آپ کے ایک شاگر دوشید قربات ہیں ایک بار موسلا دھار بارش ہوری تھی ۔ تمام مرکوں پر کھشوں کھشوں یا فی مجرر ہا۔ تھا ہیں سوج رہا تھا کہ بارش کا زور ختم ہوتو سبق ہیں حاضر ہوں۔ حضرت موالا نا اسعد اللہ اس وقت دفتر نظامت ہیں تشریف رکھتے تھے۔ ہیں نے ان سے دریا فت کیا کہ کیا حضرت فی الحدیث آج میں درس ہیں تشریف لے کئے ہوں گے؟ انہوں نے قرمایا کہ اس طوفانی بارش میں تو بظام رشکل محسوں ہوتا ہے۔ باہر جا کرمعلوم کراو۔ چنا نچہ ہیں نے دریا فت کر دروازے پر آ کر سائبان ہیں ہیٹھے ہوئے گئل فروشوں سے معلوم کیا۔ مدرسے دروازے پر آ کر سائبان ہیں ہیٹھے ہوئے گئل فروشوں سے معلوم کیا۔ دریا فت کرنے پر معلوم ہوا کہ حضرت تو ویر ہوئی تشریف لے گئے جب کہ حضرت دریا فت کرنے پر معلوم ہوا کہ حضرت تو ویر ہوئی تشریف لے گئے جب کہ حضرت کی دریا فت سے دارا لحدیث کی قاصلہ ذیا وہ ہے۔ سرشک پر یا تی بہہ رہا تھا۔ ہیں معلوم کیا وارا لیہ یہ رہا تھا۔ ہیں معلوم ہوا ہو چکا تھا۔ ہیں حضر ہوا۔ وہاں بیکی عائی۔ شمی اور اندھرا چمایا ہوا تھا میں حکے سے بیٹھ گیا کہ مہا دا حضرت شن کی نظر پر محکورت شن کی نظر پر کا تھا۔ میں حکے کے سے بیٹھ گیا کہ مہا دا حضرت شن کی نظر پر کا تھا۔ میں حکورت شن کی نظر پر کی کی درس شروع ہو چکا تھا۔ میں حکے کے سے بیٹھ گیا کہ مہا دا حضرت شن کی نظر پر کی کی کھر درس شروع ہو چکا تھا۔ میں حکورت شروع کی کھر درس شروع ہو چکا تھا۔ میں حکورت میں حکورت شروع کی کھردرس شروع ہو چکا تھا۔ میں حکورت کی کھردرس شروع ہو کیکا تھا۔ میں حکورت کی کھردرس شروع ہو کیکا تھا کہ کی کھردرس کی کھردر کی کھردرس کی کھردرس کی کھردرس کی کھردر کی کھرد

جائے گرآپ نے وکھ لیا اور قرمایا ، جائے ہو، کیے آیا ہوں؟ اپنے مکان سے روانہ ہوا تو ایک ہاتھ بیل اور قرمایا ، جائے مکان خص روانہ ہوا تو ایک ہاتھ بیل بختری میں جمتری مخص ۔ جوتے ہاتھ بیل ایسکی تفاضف رائے تک آیا تو ایک رکشہ والا مل کیا اس نے باصرار جھے رکشہ پر سوار کر لیا اور یہاں پہنچانے کے بعد میرے بیروں اور یا جامہ کے شیاے حصہ کو دھویا ہے تاکارہ من کریائی یائی ہوگیا۔

# حضرت مولانا اشرف على تقانوي

حضرت مولانا اشرف على تقانوى المنته كى ولادت باسعادت 5 رائع الثانى 1280 ما 10 مول خائدانى اعتبارے آپ قاروتى النسل شخ بين اورا يك بهت بوے رئيس شخ عبد الحق صاحب تقانوى كے چشم و چراخ بين ۔ آپ كى پرورش بهت ناز و لاحت بين مولى اور قدرت نے آپ كو جيب مواج ہے توازا تھا۔ عربى كى ابتدا كى التحالى كا بين مولانا شخ محر صاحب سے تقانہ بجون روكر پر حين اور 1295 مدن آپ حصول تعليم كيلے دار لعلوم و يو بر تر تشريف لے محے اور 1301 مدن فارخ التحسيل مولانا محربى اور شختى اسا تذوين اسا تذوين اسا تذوين الله مولانا محدول تا محد التحدیث المن مولانا محدول تا محدول تا محد التحدیث المن مولانا محدول تا محدول تا

وارالعلوم دیوبندسے قارغ التصیل ہونے کے بعد آپ 1301 ھیں کانپور تخریف کے بعد آپ 1301 ھیں کانپور تخریف کے بعد آپ 1301 ھیں کانپور تخریف کیا۔ چودہ سال تک وہاں درس ویڈ ریس، افراء اور واحظ و تبلیخ کی خدمات سرانجام دیتے رہے۔ 1315ھ میں آپ کانپور سے تفاقہ بجون والی تشریف لائے اور حالتی الماد اللہ مہاجر کی کی

خافگاه کوآباد کیا اور آیک مدرسداشر فیدقائم کیاجهال آخردم تک و بی علی اور روحانی خدمات سرانجام دسینے دسہے۔

علوم ظاہری سے قارخ ہونے کے بعد آپ دل میں تزکیرہ باطن کی تڑپ پیدا ہوئی۔ آپ ابتداء ہی حضرت گنگوں سے بیعت ہونا چا جے تنے گر جب آپ کے والد ماجد نج پرتشریف لیے گئوں سے بیعت ہونا چا جے تنے گر جب آپ کے والد ماجد نج پرتشریف لے گئے آپ ہی ہمراہ تنے اور کد معظم پھنے کر حضرت شخ العرب والحجم حاتی الما واللہ مہاجر کی قدس مرہ کے خدام میں وافل ہو گئے اور شرف بیعت سے مشرف ہوئے۔ اور این کے تنقین کر وہ ذکر وقکر میں مشغول ہو گئے۔ ان بیعت سے مشرف ہوئے وار می این کے تنقین کر وہ ذکر وقکر میں مشغول ہو گئے۔ ان کے ذوق وشوق اور مزاج کو دیکھتے ہوئے صفرت حاتی صاحب فرما یا کرتے ہے۔ ان بیاں اشرف علی پورے پورے میرے طریقہ پر ہے۔ اور جب حضرت حکیم الامت کی کوئی تحریر و کیکھتے یا تنظر پر شخص الامت کی کوئی تحریر و کیکھتے یا تنظر پر شنے کا اقاق ہوتا تو خوش ہوکر فرماتے جزا کم انڈتم نے تو میرے سینے کی شرح کردی۔

یوں تو چیٹم فلک نے بڑی بڑی عالم قاطل ہستیاں ، بڑے بڑے عابداور زاہد
انسان اور بڑے بڑے متی و تبجد گزار بھے اس خطدار شی ہیں دیکھے ہوں گے گر
شریعت و طریقت کا ایسا حین احتراج شائد بی کی نے دیکھا ہو بیسے کہ آپ
ضریعہ سے نا آشا۔ حضرت حکیم الامت ایک ہی دفت میں صوفی بھی نے ، عالم به شرعیہ سے نا آشا۔ حضرت حکیم الامت ایک ہی دفت میں صوفی بھی نے ، عالم به بدل بھی ، روی عصر بھی خے اور رازی ، وقت بھی۔ آپ نے جس طرح شریعت فلا ہر ہ کو جہالت و صلالت کی تاریکیوں سے تکا لئے کا کام کیاائ طرح طریقت باطنہ کو بھی افراط و تفریط کی جول بھیوں سے تکا لئے کا کام کیاائ طرح شریقت باطنہ سرہ کے یہاں طریقت کا خلاصہ بھی تھا کہ انسان بنواور آ دمیت سکھو، چنا نچہ آپ مرہ کے یہاں طریقت کا خلاصہ بھی تھا کہ انسان بنواور آ دمیت سکھو، چنا نچہ آپ فرمات قالو کی قدر کا نا چا بتا ، آ دمیوں کی محفل بین بنا تا چا بتا ، آ دمیوں کی محفل بنا تا چا بتا ، آ دمیوں کی محفل بنا بیا بتا ہوں۔

اللہ تعالی نے معرت تھا توی ہندیہ کو دور حاضر کے مجدد کے منصب پر فائز فرمایا تھا اس لئے معزت تھا توی نے مسلمانوں کے ہر شعبدہ زندگی ہیں ہوسے ہوئے انحطاط کو دیکھ کرسینکڑوں ہزاروں میل کا سفر طے کرکے اپنے مواعظ حسنہ ملفو تکات اور عام مجالس کے قریعے لوگوں کو اپنی اصلاح کی طرف مترجہ کیا وہاں آ ہے اپنی فظیم تعنیفات کے قریعے تواس کی رجبری فرمائی اوران کوسی دین آ ہے اپنی فظیم تعنیفات کے قریب کا مناحت کاس دور ہی محضرت تھا توی کا بیا کی کے قلیم اورا تھیا تی کارنامہ ہے کہ ڈیڑھ ہزارے زائد تعمانیف آپ کے قلم سے رقم ہو کیں۔ ہرملم وقن کی رسیس کے قدرتا لیف فرمائی کی مارنامہ کے کہ محتقد تھی ومتا فرین کے بیساس کی نظیم مانامشکل ہے۔

آپنہایت اطیف حزاج اور اصول وضوابط کے پابکہ تھے۔ حزاج کے اعتبار سے آپ کو مرزا مظہر جان جاناں افنی کیا جا سکتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ منز تب المر اج اور اصول وضوابط کے پابکہ شہوت تو اصلاح مسلمین کے استے تھیم کارنا ہے اور ہزاروں تھنیف و تالیف کے کام کو ہرگز پائیہ تھیل تک نہ پہنچا گئے ۔ بلا شہر آپ تھیم الامت اور مجد وطمت تھے اور آپ نے ساری ذعری خدمت اسلام شل گزاری۔ آپ 1943 مال وار جب المرجب 1362 مطابق 20 جولائی 1943 مال وار قان دار

تعليم وتهذيب:

حضرت فقانوی این الله نفسیات کے بوے ماہر تنے اور مدعیان تہذیب جدید سے منٹوں میں بد تہذیبی کا اقرار کرالینے میں اپناٹانی ندر کھتے تنے۔ آپ کی نامواری ، نارامنی اور تختی اپنی ذات کے لئے نہیں ہوتی تھی بلکہ مناسب موقع پر تعلیم و تہذیب سے لئے ہوتی تھی اور آپ دوئی سے فرماتے تھے کہ جس کواسلامی تہذیب کے مقابلہ من اپنی جدید تبذیب کا دعوی مو کچه دن میرے پاس رو کرو کیے لے۔ اللہ تعالی کے مجروسہ پر کہتا ہوں کہ اللہ تعالی خودی اس کے منہ سے کہلوا دوں گا کہ واقعی ہم بد تبذیب ہیں اور حقیقی تبذیب وہی ہے جس کی شریعت مقدسہ نے تعلیم فرمائی ہے۔

ایک دفدمظفر محسفر می آپ کوایک ایسے بی رئیس سے یالا پر اجو بدے بے باک ، زبان دراز بہال تک کہ بڑے بڑے حکام ہے بھی ندڈرنے والے اور ان کے سامنے نہ جھکنے والے تھے۔ چونکہ ان کی عادت ہی الیمی بن چکی تھی اس لئے انہوں نے کوتاہ اندایش سے معترت سے بھی بے ڈھٹٹی یا تیں شروع کر دیں جس ے آ ب کواز حد تکلیف ہوئی۔ آ ب نے انہیں مناسب انفاظ میں تنبیہ بھی فرمائی مگر ریاست کے نشریس وہ کھے نہ محمد سکے۔ اور تو بت نا گواری تک پانچ منی ۔ حضرت نے انہیں مجلس سے اٹھ جائے کے لئے فرمایا محروہ بیٹے رہے۔ اس پر معزرت نے فرمایا كاكرا بنيس المعت توي خود الحدجاتا مول من الي خض كما تهديم تشين بعي موارانبیں کرتا۔ بس آ پ کا اتنا فرمانا تھا کدان پرالسی بیبت طاری ہوئی کددست بسة كين كلي محضرت! آب بينهرين شي خودى جلاجا تا موادر الحدكر جلے كئے ـ بعدازال انہوں نے حافظ مغیراحدے کیا کہ براتو عمر بحرکے لئے علاج ہوگیا۔ بس علماء اور ملازموں کو بہت ذکیل سمجھا کرتا تھا اب ہرا بیک مولوی اور ملا کا ا دب ولحاظ کرتا ہوں۔ بٹس بڑے بڑے حکام ہے بھی سرموب جیس ہوتا اس روزمولا ناہے اتنا مرعوب ہوا کہ ڈانٹ پڑنے کے بعد ایک لفظ بھی میرے منہ سے لکل ہی نہ سکا۔

## ایک نواب کا اقرار بدتهذی:

ایک خاندانی متنزرہ ذی وجاہت ، رکیس اور تواپ نے میلغ دوسور و ہے مدرسہ دارالعلوم تھانہ بھون کی امدا د کے لئے بیسیج جوکسی چتمہ کے بخیر تو کلاعلی انڈ حضرت کی سر پرتی اور گرانی بیل خاص خانقاہ کے اعد قائم تھا۔ اس عطید کے ساتھ انہوں نے تشریف آوری کی ورخواست بھی بھیج دی۔ حضرت نے بیاکھ کردو بے والیس کرد بیے کہ اگر اس روپیہ کے ساتھ بلانے کی ورخواست نہ ہوئی تو مدرسہ کے لئے روپے لے اور کے اس کے بیام کر اس روپیہ کے ساتھ بلانے کی ورخواست نہ ہوئی تو مدرسہ کے لئے برقم لے لئے باتے باتے بات بیا اختیال بیدا ہوتا ہے کہ شاید جھے کو متاثر کرنے کے لئے بیرقم بھیجی می ہے۔ آپ کی بیز خرض نہ بھی لیکن میرے اور تو طبی طور پراس کا بھی اثر ہوگا کہ بیس آزادی کے ساتھ اپنے آنے نہ آنے کے حصلتی دائے قائم نہ کرسکوں گا۔
کہ بیس آزادی کے ساتھ اپنے آنے نہ آنے کے حصلتی دائے قائم نہ کرسکوں گا۔
کیونکہ انکار کرتے ہوئے شرم آنے گی۔

نواب صاحب بدے قبیدہ اور جہال دیدہ تھے۔ فورا سجھ کے کہ عطیہ اور درخواست اکھی دیجیجی تھی ۔ چنا نچ فورا معفدرت نامہ کھا کہ آپ کے حبیہ کرنے درخواست اکھی دیجیجی تھی ۔ چنا نچ فورا معفدرت نامہ کھا کہ آپ کے حبیہ کرنے درخواست آ وری واپس لیٹا ہوں اور دو پیر کرد ارسال کرتا ہوں۔ ہراہ کرم مدرسہ کے لئے قبول فرمالیا جائے۔ حضرت نے بخوشی قبول فرمائے ہوئے نواب صاحب کو کھا کہ ایمی تک آپ میری ملاقات کے مشاق شے اور اب کی تبذیب اور شرافت نے خود جھو کو آپ کی ملاقات کا مشاق بنا دیا ہے۔ پچھ مدت کے بعد آپ اس شرط پرنواب صاحب کے بال تشریف لے مشاق بنا دیا ہے۔ پچھ مدت کے بعد آپ اس شرط پرنواب صاحب کے بال تشریف لے مشاق بنا دیا ہے۔ پچھ مدت کے بعد آپ اس شرط پرنواب صاحب کے بال تشریف لے مشاق بنا دیا ہے۔ پچھ مدت کے بعد آپ اس شرط پرنواب صاحب کے بال تشریف لے مشاق کا کوئی ہریہ پیش نہ کیا جائے۔

#### ايك رئيسه كاعلاج:

حضرت تمانوی بینید کو بھالت سفر چونکہ مختف المران لوگوں سے سابقہ پراتا تمااس لئے ہرایک کے مرض کا علاج روحانی مجی مختف ہوتا تھا۔ ایک وین دارر بیسہ نے دارالطلبہ مدرسہ مظاہر العلوم سہار تپور تیار کرایا اور اس کے افتتا می جلسہ کی تاریخ مقرر کر کے مہتم صاحب کو لکھا کہ اسٹے مدرسہ کے مریستوں اور دیکر اراکین کو اطلاع کردیں کہ اس تاری ٹی مررسی آجا کیں۔ مہتم صاحب نے اس اطلاع کے ساتھ حضرت کو بھی شرکت کی دھوت دی تو آپ نے ہایں وجہ شرکت فر مانے سے الکارکردیا کہ ان کواس حاکمانہ لیجے میں بلائے کا کوئی تی حاصل ٹیس۔ اس طرح تکم نامہ بھیج کر بلانا خلاف تہذیب ہے۔ یہ بھی کوئی بلانے کا طریقہ ہے، میں ٹیس آؤل کا مربی کو کہ بلانے کا طریقہ ہے، میں ٹیس آؤل کا ۔ کیا وہ کی رئیس کوا یہ وہوت دے کی تھی مہتم صاحب نے مدرسہ کی مصالح کی بنا پرتا و بلا اصرار کیا کہ یہ ان رئیسہ کا حلی ہو نشی کا ہے۔ اس پر حضرت بنا پرتا و بلا اصرار کیا کہ یہ ان رئیسہ کا حلی کو بالکل میر ششی کا ہے۔ اس پر حضرت نے کہ اس محالمہ کو بالکل میر ششی پر کیوں پیوڑ دیا ،خود مسود و کی کرمنظوری دیتیں ،جس طرح دکام کے دھوت تا موں میں اجتمام کیا جا تا ہے۔ اس کے بلا نے پرتو میں اب ٹیس آؤل کا البند آپ اگر تکم و میں تو جو تیاں چھی تا ہوا اس کے بلا حاضر ہوں گا۔ گرر گئیسہ سے تبین طول گا نہ اس سے کوئی گفتگو بلا واسطہ یا لواسطہ کروں گا۔

مہتم ما حب نے اس مشروط شرکت کو یعی فتیمت سمجا۔ اور حضرت کو تشریف آوری کے لئے تکھا۔ چنا نچے حضرت وہال تشریف لے گئے۔ بڑا پر اثر وعظ فر مایا جس سے رئیسہ بھی متاثر ہوئیں۔ آپ وعظ فر مانے کے فوراً بعد بغیر کی کو ملے یہاں تک کہ حضرت مولا ناظیل احد رحمۃ اللہ طیبہ کو بھی لے بغیر چلے آئے تا کہ کی کو بھی کہنے سفنے کا موقع ہی نہ ملے اور نہ ہی اصرار کرے۔ رئیسہ کو بھی اس واقعہ کا علم ہوگیا اور اس نے حسوس کیا کہ علیا بھی خود دارلوگ ہوتے ہیں۔ اس لئے انہوں نے مدرسہ میں جو مشائی تقسیم کی تھی اس میں سے اپنا حصہ حضرت کو اشہری پر یہ کہلا بھیجا کہ یہ مشائی عام تقسیم کی تھی اس میں سے اپنا حصہ حضرت کو اشہری پر یہ کہلا بھیجا کہ یہ کو اینے امراض یا طفی کا احساس ہوگیا تھا اس لئے ضرور قبول فر مالیس۔ چونکہ اس کو اینے امراض یا طفی کا احساس ہوگیا تھا اس لئے صفرت نے وہ مشائی قبول فر مالی۔ اور اس طرح حضرت نے فہا کے بنظر حقارت د کیمنے فر مالی۔ اور اس طرح حضرت نے فہا کی بیوی حزت کرنے گی۔

# انگریز کی دعوت:

الاقاضات اليوميه مي معرت كا ارشاد درج ب كه مجمع اكثر ادقات انگریزوں کے ساتھ بھی سٹر کرنے کا اتفاق ہوا ہے۔ محر بھی کوئی شریز ہیں ملا۔ ایک مرتبہ ایک دوست کے اصرار مرکلکتہ سے سیکٹر کلاس میں سوار ہوا۔ اس ڈبہ میں ر بلوے کا ایک انگریز افسر بھی سوار ہوا ، جسے اوپر کے شختے پر جگہ لی ۔ کہنے لگا کہ ہم کو نیجے کے تیختے برتھوڑی می جگہ کھڑ کی کی طرف آپ دے دیں ، ہم کو بار بارر بلوے كانظام كے لئے باہر آنا جانا پڑتا ہے۔ میں نے كيا ، بہت اچھا ، جارا كوئى حرج نہیں ،آپ بیٹھ جائیں ، وہ بیٹے گیا۔ جب کھانے کا دفت آیا میں نے ان دوست کے ذربعه سے دریافت کیا کہ آپ کھاٹا کھا تھی ہے؟ کہا ، جھاکو کیا عذرہے؟ ہم نے کھاٹا بإزار سے خربیدا تھا جو پتوں پر ملا تھا۔ہم نے اس کو بھی اس خیال سے کہ کون برتوں کو وحوتا پھرے گاء البی پتوں پر کھے کھانا رکھ کردے دیا۔ جواس نے بروی خوشی ہے لے كركها يا \_ ابك صاحب يو يحض كك كريم تن ش كهانا كيول ندديا؟ يس ن كها چونكد يروى قااس لي حق جواراوا كرديا ، فق احرام ادانيس كيا كيونكه إسلام عدموم تها۔ وہ جب اسمیشن براتر الوشكريداداكرتے ہوئے كہنے لگاكرة پكوبہت تكلیف ہوئی جاری وجہ سے اور ہم کوآ ب کی وجہ سے بہت آ رام طلا ایک اور وفق سفر کہنے کے ، اگرا ب برتوں میں کھانا دیتے تو زیادہ شکر بیادا کرتا۔ میں نے کہا بہمی ممکن تفاكه فكربية ادانه كرتا بلكه ابين كويزا مجمتنا كه جارا احترام كياحميا ب- بجرفتكربيركي ضرورت بی کیامحسوس موتی۔

## تو كل على الله:

ایک سنر میں کسی چھوٹے اٹیشن پر ہارش کی وجہ سے اٹیشن ماسٹر نے عکیم الامت حضرت تھا توی معتقد کو گودام میں تغیرا دیا۔ جب رات ہوئی تو ریلوے کے کسی ملازم کواس میں النین جلانے کا تھم بھی دے دیا۔ حضرت کوشبہ ہوا کہ کہیں ریاب کے کہیں کا النین نہ ہو لیکن اس خیال ہے منع فرمانے میں بھی تائل ہوا کہ بیہ ہندو ہے دل میں کہے گا کہ اسلام میں الی تھی اور تی ہے۔ اس تھیش میں دل ہی دل میں دعا شروع فرما دی کہ یا اللہ! آپ ہی اس سے بچاہیئے۔ اس کے بعد ہی بابونے ملازم سے پکار کرکہا کہ دیکھوا شیش کی نہیں ہماری الشین جلانا۔ حضرت نے اللہ تعالی کا شکر ادا کیا اور ان سے فرما یا کہ اشیش کی لائین تھوڈ ابنی جلے دیتا اور اند میرے ہی میں بیشار ہتا۔

# سفرآ خرت کی فکر:

# معمولات كى يابندى:

حضرت تفاتوی رحمة الله علیه قرماتے که انضباط اوقات جمبی ہوسکتا ہے اگر اخلاق ومردت سے مغلوب نہ ہواور ہر کام کواسیتے وفت اور موقع پر کرے۔اور تو اور حضرت المنظلة كے استاد محتر محضرت مولانا محبود حسن و يوبندى المنظلة ايك بار مهمان ہوئے ۔ حضرت والا نے راحت كے سبب ضرورى انتظام كرتے رہے۔ جب تعنيف كا وقت آيا تو باادب عرض كيا ، حضرت! شناس وقت بحد كلها كرتا ہوں اگر حضرت اجازت و بن تو بحد دير لكھ كر بحد شن حاضر ہوجا دُن گا۔ قرما يا ، ضرور كھو۔ ميرى وجہ سے اينا حرج نہ كرو۔ كواس روز حضرت كا كھے شن دل نہيں لگائيكن ناخه نہ مونے و يا تا كہ بے بركتی شہو۔ چنا نجے تھوڑ اسالكه كر چرحاضر خدمت ہوگئے۔

#### نوكل وقناعت:

حضرت بحیم الامت قدس مرہ جب جامع العلوم کا نیور بیس مدرس اول بن کر تشریف لے گئے تو حضرت کی تخواہ بچیس روپے تھی ۔ لیکن حضرت تھا توی رحمۃ اللہ علیہ اس کوزا کد بی بجھتے رہے وہ خودا ہے بارے بیس ارشاد فرماتے ہیں کہ بیس طالب علی کے زمانہ بیس جب بھی اپنی بخواہ سوچا کرتا تھا تو زیادہ سے زیادہ دس روپے سوچتا تھا۔ پانچ روپ اپنی ضروریات کے لئے اور پانچ روپ گر کے فرج کے لئے بس اس سے زیادہ تخواہ پر بھی نظری جی جاتی تھی نداس سے زیادہ کا اپنے آپ کو مستحق سمجھتا تھا۔

#### فكرآ خرت:

سنرے آپ خود بھی جرت پکڑتے تھے اور اس کی مثال دے کر دوسروں کو درس عبرت کے طور پر فر مایا کرتے تھے کہ جھے سنر کے وفت اکثر بید خیال آیا کرتا ہے کہ اے لئس! ضرورت کی چیزیں تو بس اتی بی نیس جتنی اس وفت سنر میں ساتھ ہیں کہ دو چار کپڑوں کے جوڑے ہیں ، بستر اور لوٹا ہاتھ میں ہے، اب جھے سنر کے موے دو ماہ ہوئے ہیں ، ان چیزوں کی کچھ بھی ضرورت نہیں ہوتی جو گھر میں بھری ہوتی ہیں بلکہ سفر میں بھی جب بعض چیزیں فیرضروری معلوم ہو کیں تو گھر بھیج دی سختی لیکن میں کیا کروں میں تو بہت پچٹا چاہتا ہوں کہ زیا وہ بھیڑا جمع نہ ہوگر حق تعالیٰ میرے پاس بہت بچھ بھیج ہیں۔ میرے دوست احباب کے دلوں میں ڈال دیج ہیں وہ بھی بہت کی چھے ہیں۔ میرے دوست احباب کے دلوں میں ڈال دیج ہیں وہ بھی بہت کی چیزیں کی جی جس کے دلوں میں ڈال ہوتا ہوں تو ان کا دل برا ہوتا ہے اور واپس شروں تو خود ہو جو محسول کرتا ہوں اس لئے میں اپنی مملو کہ چیزوں کا جائزہ لیٹا رہتا ہوں اور خیر ضروری اسباب کو تکا آنا رہتا ہوں۔

## اذ كارواشغال كىترتىپ:

ایک صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں حضرت حاجی صاحب قبلہ قدس سرہ کی خدمت میں رہتا تھا تو حضرت کی خدمت میں حاضری کے سوا اور او قات میں تمام منیاءالقلوب کے اذ کار داش**غال کو بہتر تیب ردز ان**ٹمل میں لاتا تھا اور سمجھتا تھا کہ ان سب كا بورا كرمنا بر خض كے لئے ضروري ہے ۔ ايك روز حضرت رحمة الله عليه كى خدمت بیں بیاقصہ عرض کیا۔ حضرت بنے اور فرمایا بیسبتی نہیں ہے بلکہ اس کی تو الیمی مثال ہے کہ طبیب کی دوکان پر اقسام مختلفہ کی ادو بیر بھی ہوئی ہیں تو ان کے رکھنے ے بیفرض نہیں ہوتی کہ ہرمریض ان سب اووبیکواستعال کرے بلک غرض بدہے کہ جس مریض کے لئے جو دوا مناسب ہوگی وہ اس کو دی جائے گی سواس طرح بہت ے طرق جمع کر دیتے ہیں اور ہر طالب کے لئے جوشنل مناسب ہوتا ہے وہ اس کو بتلایا جاتا ہے۔ پھر ہارے معرت التا اللہ نے فرمایا کہ دستر خوان برمختلف کھانے رکے جاتے ہیں اس لئے نہیں کہ سب کھانوں کوسب ہی کھائیں بلکہ اس لئے کہ جو کھانا جس کو بہند ہووہ اس کو کھائے۔اصلی غرض عقلا و کی متعدد اطعمہ سے بہی ہے۔ سوابل عرف اس کی حقیقت نه مجمیس اور فر مایا که حضرت حاجی صاحب رحمة الله علیه کی پرکت ہے متحقیق نصیب ہوئی۔



امیرشر ایت سید عطاء الله شاہ بخاری 14 رہے الاول 1310 ھیروز جمعہ پلنہ صوبہ بہار (بھارت) میں پیدا ہوئے۔آپ کے والدصا حب کا نام حافظ ضیاء الدین تفا۔آپ کا سلسلہ نسب چھتیویں پشت میں صفرت سیدنا حسین عظامت جا کر ماتا ہے۔ ابتدائی تعلیم اور قرآن پاک کا حفظ آپ نے اپنے تا نا جان سے کیا۔قرات قاری سید عمر عاصم عرب سے بیجی ۔ پٹنہ سے پنجاب شقل ہوئے توراجو وال میں قاضی عطا محرصا حب کے مدرسہ میں پڑھتے رہے اس کے بعد توراجو وال میں قاضی عطا محرصا حب کے مدرسہ میں پڑھتے رہے اس کے بعد ہوراجو وال میں امرتسر آگئے اور وہاں مولانا توراجی امرتسری سے قرآن پاک کی تفییر پڑھی، فقد اور اصول فقد کی تعلیم حضرت مولانا قلام مصطفیٰ قائی سے حاصل کی ۔ مدیث کی تغلیم حضرت مولانا شفل مصطفیٰ قائی سے حاصل کی ۔ مدیث کی تغلیم حضرت مولانا شفل مصطفیٰ تا تی جامعہ اشر فیدلا ہور سے حاصل کی ۔ سے حاصل

آپ سب سے پہلے حضرت پیر مہر علی شاہ گواڑہ شریف والوں سے بیعت موئے ،ان کے وصال کے بعد آپ حضرت مولانا شاہ عبدالقا در رائیوری میندیں سے دوبارہ بیعت ہوئے اور خلافت سے مشرف ہوئے۔حضرت رائیوری آپ سے بہت محبت فرماتے تھے۔

آپ ہندوستان کے ایک شعلہ بیان مقرر ، حقیم مجاہد اور تحرکی آزادی کے نامور کارکن تھے۔ ہندوستان و پاکستان کا کوئی شہر ایبانیس تھا جہاں آپ نے اپنی سحر آفریں خطابت سے سوئے ہوئے جذبات کو جگانددیا ہو۔ انگریز حکومت کے خلاف جلیا توالہ باغ کا دافتہ آپ کوسیاست کے میدان میں لے آیا۔ شاہ جی ملک و ملت کے ایک عظیم خلیب اور قائد بن مجے اور ہیشہ انگریز کو ناک چنے چہواتے

رہے۔فریکی کے خلاف شاہ تی کی زبان القاظ تیں شعلے برساتی تھی۔ان کی آنگھیں مرخ ہوتیں اور ہرآ تھے میں آنسوہوتے مرک ہری مرخ ہوتیں اور سننے والے ہرلب برصدائے تحسین اور ہرآ تھے میں آنسوہوتے ستھے۔

آپ نے جالیس برس تک شرک و بدعت ، رسومات اور تمام سابی برائیوں
کے خلاف مسلسل جہاد کیا۔ آپ نے مرز ائیت کی نئے گئی اور عقیدہ وختم نبوت کو بھی
اپنا میدان بنایا اور اس میدان میں مرز ائیت کو فکست فاش دی۔ آزادی وطن کے
حصول اور ختم نبوت کی حفاظت کے لئے جوشا ہراہ کا رانہوں نے متعین کی بھی آخرک
مانس تک اسے نبھاتے رہے اور بالآخر ہے مردی ورقع الاول 1381 ہ مطابق 1 یا
اگست 1961 کو اپنے خالق حقیق سے جا ملا۔ اٹاللہ واٹا الیدراجعون۔

#### سامعين كونسيحت:

حصرت شاہ ہی العلاق نے قربایا چوالیس پرس تک لوگوں کو قرآن سایا ،
پہاڑوں کو سنا تا تو عجب نہ تھا کہ ان کی تئی بھی نری شی بدل جاتی ، غاروں سے
ہمکلام ہوتا تو جھوم اٹھتے ، چٹا تو ل کھیٹھوڑ تا تو چلے گئیں ، ہمندروں سے خاطب ہوتا
تو ہمیشہ کے لئے طوفان بلند ہوجا تے ، درختوں کو پکارتا تو وہ دوڑ نے گئے ، کنگر بول
سے کہتا تو وہ لیک کہ اٹھنٹی ، مرمر ہے گویا ہوتا تو دہ صبا ہوجاتی ، دھرتی کو سنا تا تو وہ
اس کے سینہ میں بڑے بوے شکاف پڑ جاتے ، جنگل لیرا نے گئے ، محرا سر سبز ہو
جاتے ، میں نے ان لوگوں کو خطاب کیا جن کی زمیش پٹر ہو چکی ہیں ، جن کے ہال
دل در ماغ کا تحط ہے ، جن کے خمیر عا بڑ آ کھیے ہیں ، جو یرف کی طرح شنڈے ہیں ،
جن کی پہتیاں انتہائی خطر ناک ہیں ، جن کے ہاس تھی با المناک اور جن سے گر رجا تا طرب ناک ہے ، جن کے میں ، سب سے بوے معبود کا تام طاقت ہے۔

#### كهان يبيغ كامعمول:

حضرت شاہ صاحب معقبل کے بارے شی پھی بیلی سوچے تھے۔ ہر چیز کواللہ کے تالع بیجھے۔ حال ہے بس اتای تعلق تھا کہ اس کو جنجو ڈیے اس پر کڑھتے یا بھی کی انسان تھے۔ ان کا اور دھنا پھونا، کی انسان تھے۔ ان کا اور دھنا پھونا، کھانا پینا، سونا جا گنا، سوچنا بھی اور بولنا بنستا سب ماضی کا مر ہون اثر تھا۔ وہ تبدید اس لئے با یہ ہے کہ دسول اللہ کھی تبدید با تدھا کرتے تھے۔ وہ کی بھی غذا کے مادی نہتے ، ساگ ، ستو جو ملا خدا کا شکر کیا اور کھا لیا۔ یس نے ہری مرچوں کی مادی نہ تھے ، ساگ ، ستو جو ملا خدا کا شکر کیا اور کھا لیا۔ یس نے ہری مرچوں کی رفیت کے سواان بیل کی ۔ انہیں بغیر پکائے بھی کھا لیتے ، وہ بیٹے یس موٹا کیٹر ابنی استعال کرتے تھے۔ اور شیڈا یا فی جگڑت ہیں ہوتا کیٹر ابنی استعال کرتے تھے۔ اکثر فرش پر بنی بستر کھول کر سوجاتے اور شیڈا یا فی جگڑت ہیں ہوتا کیٹر ابنی استعال کرتے تھے۔ اکثر فرش پر بنی بستر کھول کر سوجاتے اور شیڈا یا فی جگڑت ہیں ہوتا کیٹر تے ہیں ہوتا کے اس کے اور شیڈا یا فی جگڑت ہیں ہوتا کیٹر تے ہیں ہوتا کی ہوتا ہیں ہوتا کہ ہوتا کر سوجاتے اور شیڈا یا فی جگڑت ہیں ہوتا کی ہوتا ہے۔

## مدرية ولكرنے كى شان:

بظاہر حضرت کا کوئی کاروبار نہ تھان کے خاص معتقدین بدو قرماتے ہے۔ محرنہ تو بھی جیپ کر ہدیے تول قرماتے اور نہاس پر پردو پوشی ہی کے قائل ہے۔ جب کوئی مشمی بند کر کے بچھ دینا چاہتا تو مشمی کھول دینے کہ چھپاتے کوں ہو؟ کیا چوری کا مال ہے؟ جماعت سے ایک چوئی بھی نہ لیتے ۔ یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے کسی جماعت سے ایک چوئی بھی نہ لیتے ۔ یہ واقعہ ہے کہ انہوں نے کسی جماعت سے بھی نہ کرایہ وصول کیا نہ وظیفہ لیانہ قرض حسنہ اور نہ اما ثبت تبول کی ۔ ان کے مداح انہیں خود ہی ہے نیاز رکھتے ہے۔

#### ايفائے عہد:

حضرت شاہ بی اگر کسی ہے وہ دہ کرتے تو اس کو پورا کرتے تھے۔ سال کے 365 دنوں میں 330 دن تقریمے میں فرماتے لیکن وفت کی پابٹری ان کے بس کاروگ ندتھا۔ جلسی دیر سے کونچے اور جس کے ہاں جا کر ملنا ہوتا دہاں وقت مقررہ سے دو
جار کھنے او پر ہو جانا معمولی بات تھی ۔ مولانا آزاد سے ملنے کا وقت سے کیا ۔ وہ
سکنٹروں پر نگاہ رکھنے والے تھے۔ وہاں بھی کوئی دو کھنے لیٹ پہنچے۔ وقت ہور ہا تھا
بوستوں نے متوجہ کیا گر قبلولہ کرنے گئے۔ مسٹرگا ندھی سے بھی بھی کہا۔ مولانا حبیب
ارحمٰن کہا کرتے تھے کہ شاہ تی نے اگریزوں کے خلاف اثنا جہاد کیا ہے کہ گئ
انسانوں کا مجموعہ بھی بین کرسکنا۔ گر وقت کے اسراف کا بیرحال ہے کہ آئ آ گر
اگریز یہ کہیں کہ فلاں روز ٹھیک اسے نی کراستے منٹ پرشاہ بی کوفلاں جگہ بجوا دولو
ہم آزادی کا پرواندویں گے تو آزادی بھی جیس طے گی۔ کیونکہ شاہ بی اور وقت کی ایراندویں اور وقت کی ایراندویں اور وقت کی

#### حقیقت کا اظهار:

پاکتان بن جانے کے قرآبدراولینڈی میں کسی دینی جماعت کا ایک جلہ تھا۔ شاہ بی بھی مرع تھے۔ راج ففنظ علی خان وزیر تھے۔ جلسہ کے صدر نے شاہ بی کوتقریر کی دعوت دیتے ہوئے کہا کہ شاہ بی جس لیگ کے خالف تھے اس لیک نے خالف تھے اس لیک نے انہیں بناہ وی ہے۔ گا ہر ہے کہ یہ جملہ طفریہ تھا۔ شاہ بی نے اشھتے ہی جواب دیا ، ہاں بھائی اید بناہ آج سے تیس اوری اس کی بوی لبی تاریخ ہے۔ میرے ایا کوبھی پینے کے بعد تمہارے ایا کے کھریس بناہ ملی تھی۔ سے سن کو بجمع پر دیا کے کھریس بناہ ملی تھی۔ سے سن کو بجمع پر دیا کی سنانا چھا گیا۔

جیل جانے کی وجہ:

عم نبوت کی تو کی کے دلوں ش شاہ تی کمی جیل بیں محبوس ہے۔ ایک بہت ہوا سرکاری افسر آیا۔ یا توں یا توں میں کینے لگا ، شاہ جی اب اسلامی حکومت ہے، پہلے جیل جاتے ہے تو لوگ فقدر کرتے ہے، اپ تو وہ دن جین رہے، لوگ بھول جا کہ جول جا کہ جول جا کہ جور سے اس تفید کو ہا ہر کوئی اور کام کیجے ۔ قرمایا ، ٹھیک ہے بھائی ، لیکن میں مجمعی لوگوں کے التی جیل جا تار ہا میں مجمعی لوگوں کے لئے جیل جا تار ہا ہوں ، رہا اسلامی حکومت کا سوال تو جھے تم سے انتخاق ہے ۔ محر بیدنہ بھولو کہ اسلامی حکومت کا سوال تو جھے تم سے انتخاق ہے ۔ محر بیدنہ بھولو کہ اسلامی حکومتوں میں بھی کچھولوگر جیل جیس رہا کرتے تھے۔

## تقربر كااثر:

فان فلام محد فان نے سٹایا کہ میں نے نہ آؤشاہ ہی کو دیکھا ہوا تھا اور نہ ہی میرا
سیا کی مسلک ان جیسا تھا۔ ایک و فیرعشاء کے وقت و تی دروازہ کے باہر سے گزرا آؤ
شاہ جی تقریر کررہے تھے۔ میں بیزے ضروری کام میں تھا۔ اس خیال سے رک میل
کہ جس مقرر کی اتی شہرت ہے اسے یا کچ منٹ س آؤلوں۔ میری عادت یہ ہے کہ
جلسہ میں ایک ساتھ بیٹھنا میری فطرت میں نہیں۔ میں یا کچ منٹ تک شاہ تی کی تقریر
کی لذت فیتار ہا۔ بھر سوچا تھوڑی دیراور س فول ، ان کا بحر تھا کہ کھڑے کوئے کے
میا۔ بھر لیٹ میا ، اور ساری دات لیٹے ہوئے تقریر سنتار ہا اورا لیے حواس می ہوئے
کہ ابنا کام بی بھول میا ، میاں تک کہ میچ کی اذان بائے ہوئی ، شاہ جی نے تقریر نہیں
فاتمہ کا اعلان کیا تو جھے خیال آیا کہ او ہو ، ساری دات ختم ہوگی ، میش تقریر نہیں
ملکہ جاد وکر رہا تھا۔

# شاگردوں پرشفقت:

1950ء میں سنر ج میں آپ کے ایک شاگر درشید ہمی ساتھ تھے وہ فرماتے بیل کہ میں مکہ معظمہ میں دوستوں اور وہاں کے ملاسے ملئے چانا جاتا یا کسی اجتماع میں شرکت ہوتی ۔ ظہر کے بعد جب حرم شریف سے خلوت میں حاضر خدمت ہوتا تو و کیلی الان كارت الإدان من 383 ( الان كارت الإدان من 383 ( الان كارت الإدان من 383 ( الان كارت الإدان من 3

حضرت کے پاس کھاٹا رکھا ہے اور حضرت مختفر ہیں ، یوی شفقت سے فرماتے کہ حمرت ختفر ہیں ، یوی شفقت سے فرماتے کہ حمہانا حمہانا کھائے کے بیارو ثیاں رکھی ہیں ، یہ کھاٹا تمہاں کھا تا ہے مطابق ہے۔

# احباب سيتعلق:

حفرت شاہ صاحب النظیہ خصوص الل تعلق کے آئے سے بڑے مسرور

ہوتے ، بھی فرماتے کہ تم نے حد کروی بڑا انظار کرایا۔ بھی کمی سے رفعت ہونے پ

فرماتے کہ دیکھے اب کب ملاقات کے لیے تھیب ہوتے ہیں۔ ایک فادم کا بیان

ہے کہ ہیں ایک مردیہ مراد آیا و سے رفعت ہونے لگا ، حضرت شاہ جی نے مولوی

عبد المنان صاحب سے فرمایا کہ اشیشن جا کرگاڑی پرسوار کرانا اور بیکٹر کلاس کا کلٹ

خرید کر دینا۔ چلتے وقت ویکھا تو آتھوں ہیں آئے ہوڈ بڈیا رہے تھے ۔ فحل وضیط کہنا

ہے کہ فیکنے نہ یا کیں اور محبت کمتی ہے کہ کیا حریج۔



آپ کی ولادت باسعادت 1295 میں موضع ڈھڈیال شکع سر کودھا ہیں ہوئی۔
آپ کے والد ماجد حضرت حافظ احمد ایک نیک سیرت ہزرگ خصاور آپ کا خاندان
ایک و بنی وعلمی خاندان تھا۔ آپ نے قرآن مجید اینے تایا جان مولانا کلیم اللہ
صاحب کے پاس حفظ کیا اور فارس کے چندرسا لے بھی ان سے پڑھے۔ صرف و
شوک کن ہیں حضرت مولانا رشید احمد کنگوئی کے تمید مولانا محمد فیل صاحب سے
روحیں۔ اس کے بعد جندوستان کے حقیق عادس عربیہ ہیں رہ کر درس نظامی کی مختبل کی۔ آپ کو منطق و فلفہ ہیں بہت

مہارت حاصل تنی۔ حدیث کی کتب مدرسہ حمیدالرب دہلی میں مولانا عبدالعلیہ سے پڑھیں۔ دہلی قیام کے دوران امام العصر حعرت مولانا انور شاہ کشمیری میں ہیں ہے۔ تر ندی شریف کے چنداسیاق کی ساعت بھی کی۔

درس نظای کی تکیل کے بعدا پ نے طب اونائی کی یا قاعدہ تحصیل کی اور ضلع بجنور کے ایک تصبدافضل گڑہ جس مطب بھی کیا۔ پجھ وصد پر بلی جس قرآن وحد یہ کا درس بھی دیے دہے۔ لین آپ کی بے پہن طبیعت کی کام جس لگتی نہ تھی آ ترکار تلاش میں دیانہ وار نکل کھڑے ہوئے حتی کہ بیٹ العالم حضرت مولانا شاہ عبدالرجم را نیوری بیندی کی خدمت جس پنچ اور پہلی ہی ملاقات بیں اس قدر متاثر ہوئے کہ بیٹ کہ بیٹ کی کا ہو کر دینے کی تمتا کا اظہار کیا۔ ہر چند کہ حضرت اقد س را نیوری بیندی کا ہوکر دینے کی تمتا کا اظہار کیا۔ ہر چند کہ حضرت اقد س را نیوری بیندی کے آپ کو کنگوہ صاضر ہوئے کی تمتا کا اظہار کیا۔ ہر چند کہ حضرت اور کی میری طبیعت آپ کی طرف می مائل ہے۔ انہوں نے آپ کو بیعت فرما لیا اور ذکر اذکار کی تلقین فرمائی۔ آپ کو بیعت فرما لیا اور ذکر رہے۔ انہوں نے آپ کو بیعت فرما لیا اور ذکر رہے۔ انہوں نے آپ کو بیعت فرمائی۔ آپ کے جانم معروف رہے۔ انہوں نے آپ کو بیعت فرمائی۔ آپ کے جانم معروف رہے۔ انہوں نے آپ کو بیعت فرمائی۔ آپ کے جانم معروف رہے۔ انہوں نے آپ کی کو بیعت فرمائی۔ آپ کے جانم معرف رہے۔ اور پوقت وصال آپ ہی کو اپنا خلیفہ و جانشین آپ یا اور درا نیور ش بی قیام رکھنے کی تلقین فرمائی۔ ای نہیست سے آپ را تیوری کہلائے۔ بیکا یا اور درا نیور ش بی قیام رکھنے کی تلقین فرمائی۔ ای نہیست سے آپ را تیوری کہلائے۔

آپ بیخ کے رحلت کے بعد مند ارشاد پر جلوہ افروز ہوئے اور پورے بینتالیس سال تک تلقین ارشاد کا کام کرتے رہے۔ اپنے عمل وا خلاص سے خلق جمری میں ارشاد کا کام کرتے رہے۔ اپنے عمل وا خلاص سے خلق جمری مطابق کی مسلمانوں کو فتق و فجور سے توبہ کروائی اور سینکڑوں علما میک روحانی منازل طے کروائیں اور بہت سے حضرات کو خلافت سے نوازا۔ ساری زندگی طالبین جن کی اصلاح و تربیت اور کم کھڑگان یا دہ و منلالت کی رہنمائی کے بعد بیآ فاب حکمت و ہدایت زعری کی نوے منزلیل طے کرکے 14 رکھ الاول 1382

ه کو ہمیشہ کیلئے غروب ہو گیا۔

#### انهاك مطالعه:

حضرت شاه صاحب كوكتاب سننه كابهت شوق تفاليمي زمان مين اس معمول میں اتنی ترقی اور انہاک ہوجاتا کہ ایسامعلوم ہوتا تھا کہ آپ کو کماب سنے بغیر چین نہیں آتا۔ بھٹ ہاؤس سہار نیور کے قیام میں اکثر دیکھا ممیا کہ نماز فجر کے بعد جو آرام فرمانے کامعول تھا۔اس سے بیدار ہوکر فوراً آزاد صاحب کی طلی جھتی ۔ فتوح الشام يامحابه كرام كح حالات كى كوئى كماب يزيين كالحكم موتا- آزادصاحب سمى ضرورت سے اٹھتے ، دوبار وان كى طلى موتى \_ خاموش موتے تو قرما يا جاتا ك كيوں خاموش ہوئے۔ كما يوں كے ذوق كا اعداز واس بات سے بھى ہوتا ہے كدراقم السطور نے اکتوبر 60ء میں اینے وطن رائے پر کی سے اطلاع دی کہ تاریخ دعوت وعزيميت كے تيسر ہے جھے كے سلسله ميں حضرت سلطان المشائح خواجہ نظام الدين اولیا رحمة الله علب كا تذكره مرتب موكيا ب-اس خط كے محصومه بعدرائے بور حاضری دی۔مصافحہ کے ساتھوہ کی کتاب کا مسودہ طلب فرمایا اور اسی وفت پڑھنے کا تھم ہوا۔ نماز کے وقعے کے بعد بیسلسلہ جاری رہااور جب تک کتاب ختم ندہوگئ کوئی دوسرا کام ان وتنوں پیس تبیں ہوا۔

## كيفيات من توت:

رائے پور میں ہرنو واردکوس سے پہلے جو چیر متوجہ کرتی تھی وہ ذکر کی کشرت ہے۔ایہا معلوم ہوتا تھا کہ پید پیدست اللہ کے نام کی آ واڑاور صدا آ ربی ہے۔ون اور رات کے کم اوقات ذکر کی آ واڑ سے فالی تظرآ تے۔رائے پور کی فضا اور حضرت اور رامن عاطفت میں کم سے کم استعداد والے آ دی کو بھی ہے بات محسوس ہوتی کہ

سکون واطمینان کی ایک چا در پوری فینا اور ماحل پرتی ہوئی ہے وہاں بہنج کر ہرغم غلط اور ہرتر دداور فکر فراموش ہوجاتی تھی۔الل نظر واصحاب بصیرت کوصاف معلوم ہوتا تھا کہ بید حضرات نقشبند میر کی تبعت سکھ سے جو پورے ماحول پر محیط اور خالب ہوتا تھا کہ میں حضرت سے چتنا قرب ہوتا اتخابی اس کیفیت واحماس بیل قوت پیدا ہوتی ۔ کو یا مرکز سکین وہ ذات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نقس مطمعنہ اور یقین ورضا

## مجلس كاوا قغه:

حضرت شاہ صاحب کی مجلس کا ایک واقعہ سناتے ہوئے ایک عاضر خافاہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ خیال آیا کہ نوگ کہتے ہیں کہ اید رکوں کی مجلس میں حال طاری ہو جا تا ہے مگر میں نے تو ہو تھی ہیں دیکھا۔ یہ میرے تیام کا اخیر دن تھا۔ دوسرے روز والی تھی ۔ مغرب کے بعد جب ذکر میں بیٹا تو بیٹھتے ہی مجب حالت شروع ہوئی ۔ گریہ اور توجہ الی اللہ ایسی تی کہ گویا اللہ تعالی سامنے ہوار مطرت میرے جانب ہیں اور میری تملی فرمارہ ہیں۔ تمام ذاکرین پر مجب حالت طاری تھی ۔ اس حالت میں میں نے ذکر ہوی وقت سے پورا کیا اور آخر مجبور آجھوڑ کر حاضر خدمت ہوا۔ راؤ عطا الرحمٰن خان نے عرض کیا کہ حضرت! آج تو جب حالت کر حاضر خدمت ہوا۔ راؤ عطا الرحمٰن خان نے عرض کیا کہ حضرت! آج تو جب حالت کر حاضر خدمت ہوا۔ راؤ عطا الرحمٰن خان نے عرض کیا کہ حضرت! آج تو جب حالت کی دائر والی می شروع کررکی تھی۔ آپ نے فرمایا او ہو ، لا

## محبت شيخ:

حضرت كي خير بن شروع سے محبت وعشق كى چنگارى تقى ۔ اور بيان كا قطرى ذوق اور حال تقا۔ اس لئے مشارخ اور بيزرگوں بن بھى جن كو بيال عضر نماياں اور

عالب نظر آتا تھا ان سے خصوص مناسبت اور عقیدت تلی ۔ ای بنا پر مجبوب اللی سلطان المشائخ حضرت خواجہ نظام الدین اولیا سے عشق کا ساتعلق تھا۔ اور ان کے حالات سے میری نہیں ہوتی مالات سے خاص شغف تھا۔ اور کسی طرح ان کے حالات سے میری نہیں ہوتی سمی ۔ لا ہور کے دور ان تیام 1959ء میں حاجی شین احمد صاحب کی کوشی پر کسی دوست کی تحرکی کید ویڈ کرہ مولا نافشل الرحمٰن حصر کے بعد کی مجلس میں پڑھایا جانے لگا۔ اس وقت تک کتاب جھی بھی نہیں تھی اور میرے پاس اس کا ناتص مسودہ تھا کتاب شروع ہوئی اور مولا ناکھی کے سادہ لیکن ول کو تؤیا وسینے والے حالات و واقعات پڑھے جانے گئے قو ساری مجلس پر ایک کیف ساطاری ہوگیا۔ جو در حقیقت حضرت کی کیفیت یا طبق کا تکس تھا۔ ذبان حال گویا کہدر بی تھی ،

۔ پھر پرسش جراحت دل کو چلا ہے مشق سامان صد ہزار شمکداں کے ہوئے

بعض الل مجلس في بيان كيا كما كيف مجلس بيس است يهل و كيف بين بين آيا تفا حضرت رحمة الله عليه فرما يا دوي بيارى يا تيس بين كا محرفر ما يا د بياروس كى باتيس بيارى بى بوقى بين " -

## زیب وزینت کامعیار:

ایک مرتبہ حضرت میو نیوی بیل تشریف رکھتے تھے۔ اس خادم نے عرض کیا کہ حضرت ایس مبدیں بعد کے لوگوں نے بدی زیب و زینت پیدا کر دی اور قیتی قالین بچھا دیئے ،کاش! میں میوائی میلی سادگی پیہوتی ۔معلوم نیس اس وقت حضرت قالین بچھا دیئے ،کاش! میں میوائی میلی سادگی پیہوتی ۔معلوم نیس اس وقت حضرت کو جوش آھیا اور قرمایا" و دنیا بیس جہال کہیں زیب وزینت ہے انہی کا صعرقہ تو ہے"۔

## عشق نبوى مَنْ اللَّهُ اللَّهُ

مرض وفات بل مرید طبیرة ذکران کرباتقیار دفت طاری ہوجاتی ۔ اور
بعض اوقات بلند آ واز سے روئے گلتے ۔ مولانا جمد صاحب الوری عمرہ کے لئے
روانہ ہورہ نئے ۔ حضرت سے دفست ہوئے کے لئے آئے۔ مدید طبیبہ کا ذکر ہوا
تو حضرت دھاڑی مار کرروئے ۔ مولانا محد صاحب فرماتے ہیں کہ بی نے بھی
حضرت اقدی کو اس سے پہلے بلند آ واز سے روئے ہوئے ہیں دیکھا تھا۔ بالا
عبد العزیز صاحب آئے تو ان سے فرمایا کہ دیکھو، بیدید جا دہ ہیں۔ بیکہ کر حضرت کی چینیں نگل کئیں۔

#### عاجزي وانكساري:

اکی مرتبہ فیمل آباد کے قیام علی اس بارے علی خدام اوراحباب میں ہوی

مفکش تھی کہ دھنرت رمضان کہاں کریں ۔ فیمل آباد کے اہل تعلق فیمل آباد کے

لئے کوشاں تنے ، لا ہور کے لا ہور کے لئے اور قریش صاحب راولینڈی کے لئے

مرض کرتے تنے ۔ حصرت نے ایک روز تحری کے وقت تینوں گروہوں کے خاص

خاص اشخاص کو بلایا اور فر مایا کہ بھائی دیکھو جی ایک غریب کاشتکار کا لڑکا ہوں ۔

میرے کھر میں الی غربت تھی کہ جی جب طالب علی جی آیا کرتا تھا تو میری والدہ

کو فکر ہوتی تھی کہ گیہوں کی روثی کا انتظام کی طرح کریں ۔ فی بھی ہوں ، اول تو

پر سای تین جی کو تھوڑ ا بہت پر حافقا وہ بھی بھول گیا۔ اب تم جھے جو کینے کینے

پر سای تین جی کو تھوڑ ا بہت پر حافقا وہ بھی بھول گیا۔ اب تم جھے جو کینے کینے

پر مادی وی اور کوئی او حرلے جاتا جا جاتا ہے گوئی او حرقو یوشن اس کی پر کت ہے کہ کہ کے

روز اللہ کا نام لیا ۔ آپ خود بھی اظلام کے ساتھ اللہ کا نام کو نہیں ملیت اور کیوں

مجھے شرمندہ کرتے ہیں ۔ ہاتوں جس کھوالی تا شرقی کہ یعن حضرات کی آ کھوں

على العالى ا

میں آنسوآ مسحے۔

#### سخاوت كاواقعه:

حضرت شاہ صاحب کو غیب سے ضرورت کی اشیاء پہنی تھیں اور فوری طور پر اصرف بھی ہوجاتی تھیں۔ روپید کا رات کور کھنا اور اس پر رات گر رنا طبیعت پر بڑا بوجھ تھا۔ خدام کچھ پیش فرمائے تو فوراً دوسر نے خدام خانقاہ ، اہل حاجت اور آنے والوں کو پیش کر دیتے تھے۔ حاتی فعنل الرحمٰن خان کہتے ہیں کہ صرف بھرے ہاتھوں سے کئی لا کھر و پے حضرت نے دوسروں کو دلائے ہیں۔ بعض اہل علم کو کرابیہ کے نام سے سوووسوکی رقم عطافر مانے کا عام دستور تھا۔ ایک خادم جوسٹر تی ہیں تھے تجاز سے مصروشام چلے گئے تھے ان کے ایک رفیق کو ایک ہزار کی رقم عنایت کی اور فرما بیا کہ ان کو بھی دواور لکھ دو کر تہماری محت بحری سفر کی تھل نہیں لہذاتم ہوائی جہاز سے سفر ان کو بھی دواور لکھ دو کر تہماری محت بحری سفر کی تھل نہیں لہذاتم ہوائی جہاز سے سفر کرنا۔ غرض رقم کسی سے وصول کرتے تو فورا آگے کسی کے حوالے کردیتے۔

رقم کی فراہی:

ایک دفعہ جمع لگا ہوا تھا۔ بہت سے حضرات بیشے ہوئے تھے۔ کس خفل نے مصافحہ کرتے وقت بے لکف عرض کیا، حضرت اول رو پیدی ضرورت تھی۔ حضرت نے فر مایا ، اللہ سے دعا کرو۔ گھر فاموش ہوگئے ، تھوڑی دیر بیل ایک فنص آیا سو رو پیدی اور حضرت نے آواز وے کر فر مایا ، ارے رو پیدی اور حضرت نے آواز وے کر فر مایا ، ارے بھائی! وہ فض کیاں گیا جودس رو پیدا گگ رہا تھا۔ وہ بولا ! حضرت! بیل بہال ہو۔ فر مایا ، یور مورو پیدے ۔ قر مایا لے فر مایا ، یدوں رو پیدے ۔ قر مایا لے جاتی موج ہوگئی۔

#### شفقت كادا قعه:

حضرت کی شفقت و محبت کے بارے بیل بیان کرتے ہوئے آیک صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت ایسے شیل سے کہ ماؤل کی شفقتیں ان پرقربان ۔ بیل نے اپنی باون سالہ عمر اورستا بیس سالہ تعلق بیل نہ کسی کی مال اور نہ کوئی استاد ، نہ ہوئی وصت ، نہ کوئی بررگ ایسا میربان و یکھا ۔ مہما تول بیل ہے آگر کوئی بار ہوجا تا تو محرت کوئمام رات نیز ہیں آئی تھی ۔ حضرت کے ملنے والے تمام حضرات فردا فردا یہ بیسے تھے کہ حضرت کو جشتی جھے ہے اوروں سے جس سے زیادہ محبت ہے اوروں سے جس سے زیادہ محبت بیسے محبت ہے اوروں سے جس سے زیادہ محبت بیسے محبت ہے اوروں سے جس سے دیادہ محبت ہے اور واروں ہے جس سے دیادہ محبت ہے دو اور گرمند ہوتا حضرت کو دیکی مصببت بیسے دوروں ہے تھی کہ جنتا ہی کوئی مصببت بیسے دوروں ہے تھی کہ جنتا ہی کوئی مصببت بیسے دوروں ہے تھی کہ جنتا ہی کوئی مصببت بیسے دوروں ہے تھی کہ جنتا ہی کوئی مصببت بیسے دوروں ہے تھی کہ جنتا ہی کوئی مصببت بیسے دوروں ہے تھی کہ جنتا ہی کوئی مصببت بیسے دوروں ہے تھی کہ جنتا ہی کوئی مصببت بیسے دوروں ہے تھی کہ جنتا ہی کوئی مصببت بیسے دوروں ہے تھی کہ جنتا ہی کوئی مصببت بیسے دوروں ہے تھی کہ جنتا ہی کوئی مصببت بیسے دوروں ہے تھی کہ جنتا ہی کوئی مصببت بیسے دوروں ہے تھی کہ جنتا ہی کوئی مصببت بیسے دوروں ہے تھی کہ جنتا ہی کوئی مصببت بیسے دوروں ہے تھی کہ جنتا ہی کوئی مصببت بیسے دوروں ہو جا تھی ۔

ایک دوسرے صاحب فراتے ہیں کہ پی نے اپنی تمام مریں ایبا ثنیق میں میں ایبا ثنیق میں میں ایبا ثنیق میں دیکھا ،کوئی فنس ایٹ بیٹی صنرت ہم اوکوں کے ماتھ کی ایسا بھنی صنرت ہم اوکوں کے ساتھ کیا کرتے نے ۔ایک وفعہ کھائے کے بعد بیس نے موش کیا کہ صفرت نے میں بیس کھائے میں میں بیس کھائے میں میں ہوتھ بیس ہوتھ بیس کھائے میں میں ہوتھ بیس میں کھا تا ہوں۔



آپ 1303 میں تقب کا عرصا حملے مطفر کر ہوئی میں پیدا ہوئے ،آپ کے والد ماجد مونوی محد استعمل صاحب اس زمانے میں دیلی کی تواجی بستی نظام الدین میں رہے تھے۔ وہ حافظ قرآن اور قارخ التحمیل عالم تھے۔ عابد و زاہد اور شب بیدار بزرگ نے، ذکر وحما دست ان کا مشغلہ اور کام الی کی تدریس ان کا مقعد

حیات تھا۔انہیں تطب عالم معرت مولا تارشیدا حرکنکوی میں علا سے خاص تعلق تعا۔ مولانا محد الياس مناته في حفظ قرآن كى دولت اين والد ماجد سے يائى ، فاری اور عربی کی ابتدائی کتابیں بھی اینے والدے پڑھیں پھران کے بڑے بھائی مولانا محریخی صاحب کا ندهلوی میند انبیس اینے ساتھ کتکوہ لے محے۔ بدقصبہ ان دنوں حضرت کشکوہی میں ہیں کا است عالی صفاحت کے سبب علماء وصلحاء کا مرکز بنا ہوا تفا مولانا الماس منتلط مخلوه من تحدثويرس ميه يهال ان كى بهترين اخلاقي اور وین تربیت ہوئی۔مولان کنگوی منتلا سے بیعت کا شرف مجی حاصل ہوا۔1326 مدين فين البندمولا نامحود الحن منته على درس ش شركت كے لئے ديوبند ينج وبال ترندی اور بخاری شریف کی ساحت کی۔اس کے بعد برسوں اسینے بھائی مولانا محمد محل صاحب میلال سے مدیث پڑھتے رہے۔ حضرت کنگوبی میلالا کی وفات کے بعد حضرت مولا نا خلیل احدسهار نیوری سائل سے سلوک کی محیل کی اور مدرسدمظا ہر العلوم مہار نپوریس مدس ہو گئے۔1334ھ میں آپ نے جج کیا۔ ایک سال بعد برے بھائی مولانا بھی ماحب مست کا انتال مواتو آب بستی نظام الدین میں مستقل قيام كيلية وبلي آمية-

مہتی نظام الدین ٹی ایک چوٹی سے پھٹے میں ایک کی مکان اور ایک جمرہ ایک کا مکان اور ایک جمرہ ایک کھام الدین اولیاء کے جنوب ٹی ایک مختصری آبادی تھی، چند میواتی اور غیر میواتی طابع کو چیوٹے بڑے اسباق بوی کاوش غیر میواتی طابع کو چیوٹے بڑے اسباق بوی کاوش سے پڑھاتے تھے۔ درس حدیث بھی ہوتا تھا۔ آپ کا سب سے ظیم کارنامہ بلنج کی تحریک شروع کرنا تھا۔ اس کا آغاز میوات سے ہوا۔ یہاں کے لوگ برائے نام مسلمان تھے، معاشرت زیادہ ہیں وی سے گئی جلتی تھی، حضرت نے شب وروز مسلمان تھے، معاشرت زیادہ ہیں وی سے گئی جائی جاتی تھی، حضرت نے شب وروز مین کرکے اس علاقے بھی بہت سے گئی قائم کے اور آ ہستہ آ ہستہ اصلاح و بھٹے کا

کام پھیلنے اور اثر دکھانے لگا۔ پھرآپ نے عمومی وجوت وٹیلنے کامنصوبہ بنایا اور تبلیغی کامنصوبہ بنایا اور تبلیغی کشت شروع کیے۔ مولا نانے دوسروں کو بھی وجوت دی کہ جوام میں نکل کروین کے اولین اصول وارکان بین کلرتو حیداور ٹماز کی تیلنے کریں۔ پھرانہوں نے جماعتیں بنا کر مختلف علاقوں میں تبلیغ کے لئے بھیجنی شروع کیں، چند برس کے اعدا ندراس کام میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت دی کہ دور دور تک تبلیغی جماعتیں جائے لگیں اور پورے برصغیر میں اصلاح وتبلیغ کا کام ہوئے لگا۔

آپ نہایت متواضع منگسرالمو اج اور بہت ضعیف: کمرور تضاور علم وضل اور رہوتھ وہ کئے وہ سے اس کے زہد و تنوی کے بیکر نے۔ آخری عمر تک جس دعوت و تبلیغ کو لے کرا تھے تے اس کے لئے کوششیں کرتے رہے اور ہزاروں ایسے افراد پیدا کردیئے جو آپ کے بعد آپ کی دعوت کو آپ کے نشان راہ پر چلا تھیں۔ آپ 13 جو لا کی 1944 موایئے خالق حقیقی سے جا ہے۔

## دعوت وتبليغ:

مولانا کے زویہ عاجز وضعیف اور مشخول انسان کے لئے اس محد وواور مختمر زندگی میں اپنی مجبور ہوں اور کم ور ہوں کے ساتھ طویل ترین ، کثیر ترین اور مسلسل اجروتو اب اور ذخیر ممل کی صورت اخلاص واحتساب کے ساتھ اس ولالت علی الخیر اور تبلغ میں مشغولی کے سوا کچھ دہتی ۔ اگر کوئی شخص ون بجر روز ہ رکھے اور رات بجر نغلیں اور ایک قرآن جیدروز انہ تم کرے یا لاکھوں روپے روز انہ معدقہ وخیرات کرے تو بھی کثرت میں ، نورانیت میں اور قبولیت میں ان لوگوں کے اجر کوئیس پہنی کم سکتا جن کو ان کی دلائت علی الخیری وجہ سے جزاروں لاکھوں انسانوں کی فرض منازوں ، ارکان اور ایمان کا تو اب رات ون کے جراحہ میں بہتی رہا ہے اور ان کی روز ی میں ہورتی ہیں ۔

ایک طفت اورا فلام ، اس کی طاقت اور اس کے افلام سینظوں آ دمیوں کے عل و افت اوران کے افلام سینظو وں آ دمیوں کے عل و طاقت اورا فلام سینظو وں آ دمیوں کے عل و و نوافل پر (ان بی پورے طور پرخود منہ کمک رہنے اوران کی ائتہا کی حرص و شوق رفوافل پر (ان بی پورے طور پرخود منہ کمک رہنے اور ان کی ائتہا کی حرص و شوق رکھنے کے باوجود) اس متعدی فیر اور ولالت علی الخیر کو ترزیج و سینے تھے اور اس کو زیادہ امید کی چیز تھے تھے۔ ایک پررگ جو این عمر بی بڑے برے کام کر بچے تھے اوراس کو اوراب جسمانی انحطاط و شزل کے دور بیس شے ان کے ایک دوست کے ذریعے اس کا مشورہ دیا کہ اب آپ بی خود کرنے ذیادہ طاقت ٹیس رہی۔ وقت کم اور کام بہت زیادہ ہا تت ٹیس رہی۔ وقت کم اور کام بہت زیادہ ہے ، اس لئے مسلمت ایر کئی اور وقت شامی کا تفاضا اور تفاد اور حکمت بہت زیادہ ہے کہ دومروں کے اعمال کا ذریعے بیٹنے کی کوشش کریں۔ تقریم و تو تو کی طرف میں جو جائے کی طرف متوج کریں اور ان کے ایر وقت و تیلئے کی طرف متوج کریں اور ان کے ایر وقواب بھی شریک ہوجا ہے۔

## اعمال كاداروغدار:

مشکل سے کوئی قدم قواب کی میت اور دیٹی تفتع کی تو تع کے بغیر افتا ہوگا اور
کوئی کام محف قس کے تفاضے سے بوتا ہوگا گویا لا یہ کلم الا فیصا رجا فوا بد آپ
کا حال تھا۔ ان کی ہر تقل وحر کت دلچینی اور شرکت کا محرکہ اور باعث اجراور دیٹی نفع
کی امید اور طبح تنفی ۔ اس لئے گفتگو قرماتے تنے ، اس لئے تقریبوں بی شرکت کرتے
تنے اور اس بناء پر خصر آتا تھا اور پھر اس لئے رامنی ہوجاتے تنے ، جو چیز اس مقصد
اور اس امید سے فائی ہواس سے ان کو دلچین اور تعاقی تیں ہوتا تھا۔ چھوٹے چھوٹے
روز مرہ کے کاموں بی بھی میں حال تھا۔

بقول مولانا محد منظور صاحب نعمانی منتلط کے شاید بغیر نیت کے ایک جائے کی مالی بھی نیس کے ایک جائے کی مالی بھی نیس بیتے تنے اور نہ کی کوفیش کرتے تھے۔

#### عاجزي وانكساري:

آپ استے باریک بین اور حاضر دماخ تھے کہ ایک ہی کام بیں الگ الگ نیوں کے ذریعہ برفض کی سلم کے مطابق خصوصی قائدہ اور اجر وثواب کی رہنمائی کرتے تھے۔مولانا محرمنظور تھائی میں ہے ایک لطیف واقد کھاہے جس سے اس کا انداز ہ ہوگا۔

اخیرز ماندهاالت بی شی جب که صفرت اخد بیندین سکتے ہے ایک روز دو پہر شی نظام الدین پہنچا ،ظہر کی نماز کے لئے بعض میوائی خدام حضرت کو وضوکرا رہے نظام الدین پہنچا ،ظہر کی نماز کے لئے بعض میوائی خدام حضرت کو وضوکرا رہے نے اس وقت جحد پر حضرت کی نظر پڑی ۔ اشارہ سے بلایا اور فر مایا ،مولوی صاحب! حضرت عبدالله بن حہاس می نظر پڑی ۔ اشارہ سے کہ حضور میں آئے ہوں وضو مساحب! حضرت عبدالله بن حہاس می حضرت الو کر میں اور حضور میں کہا تھا اور ایسے بی حضرت الو کر میں اور حضرت عمر میں کہ کہی و بھیا تھا کہ بھی دیکھی و بھیا تھا کہ بھی دوسے دیکھی تھے۔

حفرت كابيا اثارہ سننے كے بعد جب ال نظرے بل قے حفرت كو وضو فرماتے ہوئے و يكھا تو محمول كيا كدفى الحقيقت الى يمارى كى حالت بل وضو كے لئے حفرت كے وضوے جميں بہت كومبق حاصل ہوسكا ہے۔

حضرت کو جو تین چار خادم وضوکرارے تھے، بیرسب میداتی تھان کی طرف اشار وفر ماتے ہوئے ارشاد فر مایا کہ بید بیچارے جھے وضوکراتے ہیں بیل ان سے کہ رہا ہوں کہ تم لوگ اللہ کے لئے جھے سے جیت اور میری خدمت کرتے ہوا ور تہارا بید کمان ہے کہ جس نماز انہی پڑھتا ہوں، جسی تم نیس پڑھ سکتے، لبذا جھے وضواس نیت کمان ہے کہ جس نماز انہی پڑھتا ہوں، جسی تم نیس پڑھ سکتے، لبذا جھے وضواس نیت سے کرا دیا کر دکہ اے اللہ! ہمارا کمان ہے کہ جیرے اس بیرہ کی نماز انہی ہوتی ہے جس کی کہ ہماری ہیں ہوتی ۔ اس لئے ہم اس کے وضویش مدد سے ہیں تا کرتواس نماز کے اس نماز انہی صد کر دے اور میں بید عاکرتا ہوں کہ اے اللہ! تیرے بیرے ایک ایک ایک ایک ایک ایک اللہ اس کے وضویش مدد سے ہیں تا کرتواس نماز انہی صد کر دے اور میں بید عاکرتا ہوں کہ اے اللہ! تیرے بیر

سادے اور بھولے بندے میرے متعلق ایسا گلان کرتے ہیں ، ان کے گلان کی لائج رکھ لے اور میری نماز کو قبول قرما کرائیس بھی اس میں شریک فرما دے۔

پر قرمایا اگریس سی محضے لگوں کہ میری نمازان سے انجھی ہوتی ہے تو اللہ کے یہاں مردود ہوجاؤں۔ یس تو بھی محضا ہوں کہ اللہ پاک اپنے ان سادہ دل بندوں ہی کی وجہ سے میری نمازوں کوردنہ قرمائے گا۔

#### آ خرت كااسخضار:

ای قبیل کی ایک چیز ہے تھی کہ قیامت کا استحفاد اور آخرت کا تصور (آگھوں کے سائے تصور کی طرح رہتا ) ایسا بید ها بوا تھا کہ اکثر صحرت صن بھری رحمۃ اللہ علیہ کا بی قبی کہ تھا کہ اکثر صحرت صن بھری رحمۃ اللہ علیہ کا بی قبی کہ تھا ہے کہ اللہ کے سائے آ رسالی میں ہے تھی کو یا آگھوں دیکھی چیز ہے۔ ایک مرجہ ایک میواتی سے دریافت فر مایا کہ دبلی کیوں آئے؟ ساوہ ول میواتی نے جواب دیا کہ وبلی دیکھنے کے لئے۔ پھر مولانا کے انداز سے اس کوا پی فلطی محسوس ہوئی فورا کہا کہ جاسم مسجد جس نماز پڑھنے کے لئے۔ پھر بدل کر کہا کہ سپ کی زیادت کے لئے۔ اس پر مولانا نے فر مایا کہ دبلی اور بھر بدل کر کہا کہ سپ کی زیادت کے لئے۔ اس پر مولانا نے فر مایا کہ دبلی اور بھر بدل کر کہا کہ سپ کی زیادت کے لئے۔ اس پر مولانا شروع کیا تو یہ صلی مورک جنت کے سامنے کیا حقیقت ہے اور جس کی زیادت کے لئے تم مورک و کی تو یہ صلی مولانا ہوئے کہ می کی جنت کے سامنے کیا حقیقت ہے اور جس کی جو کہ کیا تو یہ صلی مول کہ والے کہ حقی ما منے ہوا کہ جنت سامنے ہے۔

#### دعوت ديئے جاؤ:

مجلسوں بیں جب تک مولا تا کواٹی دعوت کے پیش کرنے کا موقع ملنے کی ہمید نبیں ہوتی ان میں شرکت پیندنہ کرتے مصل رسماً اخلاقاً شرکت بہت گرال محزرتی فرماتے منے کہا گرکہیں جاؤتواٹی بات لے کرجاؤاوراس کو پیش کرو۔ اپنی

دعوت كوغالب ركھو\_

ایک مرتبہ بیں نے مولانا سیدسلیمان صاحب کا ایک نقرہ سنایا جو انہوں نے ایک جلسہ سے واپس آ کر قرمایا تھا کہ اپنی ایک بات کہنے جاؤ نو دوسروں کی دس باتیں جلسہ سے واپس آ کر قرمایا تھا کہ اپنی ایک بات کہنے جاؤ نو دوسروں کی دس با تیس (مروتا) سنی پڑتی ہیں ۔مولانا دیر تک اس کا لطف لینے رہے اور قرمایا کہ بڑے دردے کہا ہے۔

# موقع محل کے مناسب ہات:

ایک دفعہ دئی ہیں کی تنافس کے بھال شادی ہیں آپ کوشر کت کرنی بڑی ۔
آپ نے شادی کی خاص مجلس ہی بھرے جھے جی فریقین کو فنا طب کرتے ہوئے فرمایا، آج آپ کے بھال بی فوش کا دن ہے جس دن ہیں کمینوں تک کوفوش کیا جا تا ہے۔ گوارانیس ہوتا کہ کھر کی مجتمع بھی نا فوش رہے۔ بتلا ہے صفور ملے آپائے ہے کوش کرنے گئی کوئی گئی ہے کوش کو حضور ملے آپ نے تبلیخ اور حضور ملے آپ کے لائے ہوئے ہوئے ہوئے کا ایک موسے دیں کو سرمز کرنے کی کوشش کو حضور ملے آپ نے قبی کی فوشی کا سب سے بڑا ور بعد ہوئے دین کو سرمز کرنے کی کوشش کو حضور ملے آپ کے فوشی کا سب سے بڑا ور بعد ہوئے دیں کو سرمز کرنے کی کوشش کو حضور ملے آپ کے فوشی کا سب سے بڑا ور بعد ہوئے دیں کو سرمز کرنے کی کوشش کو دعوت دی۔

## لا يعنى سے اجتناب:

لا بین (جوہات وی حیثیت سے مغید اور دنیاوی حیثیت سے مغروری شہ ہو) سے بڑی نفرت اور ایم ناب تھا اور اس کی دوسروں کو بھی وصیت قرماتے اور تبلیغ میں نکلنے والوں کو ہالخصوص تا کید فرماتے ۔ فرماتے تنے "لا بینی میں اهتمال کام کی رون کو کھوویتا ہے "۔ جس کام میں دین کا قائمہ ہند کیمنے اس کو نفسیج او قامت بھے ۔ رون کو کھوویتا ہے "۔ جس کام میں دین کا قائمہ ہند کیمنے اس کو نفسیج او قامت بھے ۔ ایک مرتبہ میں چہوترہ سے یاس کھڑا ہوا و وق و دوق سے مرتبہ میں چہوترہ سیدر مناحسن صاحب سے کوئی پرانا واقعہ اور کی تبلیغی سفر کی رودادین رہا تھا مولانا نے سنا اور فرمایا

كدبية تاريخ مونى كحيكام كى بات يجيئ

## روح کی غذا:

مولانا نے ایک مرتبہ عشق کی بہتر ایف کی بی "آوی کی لذش اور ولچ بیاں جو دیا کی بہت می چیز وں بیس بی بوئی ہیں سب کل کر کسی ایک چیز جس سٹ آئیں،

یبی عشق ہے'' مولانا کی بہتر ایس و این کے بارہ جس خودان پر صادق تھی ۔اس سے ان کی روح کوشق :و گیا تھا جس کے سامنے تمام حسی لذشی اور تا ٹر ات ما نمہ پڑھے تھے اور بیر و آئی لذت ان کے لئے بالکل حسی اور طبعی لذت بمن گئی تھی ۔اس سے ان کو وہ تو ت ۔ وانا کی اور نشا مل و تا ذگی حاصل ہوتی تھی جولوگوں کو قذا اور دواسے حاصل ہوتی ہے ۔ چنا نچ ایک کارکن کو جنہوں نے خانہ شی کی حالت میں اپنی ہے جنگ کی موال یہ بی ان کی جو تھی ہوئی ہی کی اور کے مطاق میں جو ایس ہوئی تھی جولوگوں کو تعذا ان کی ہے جنگ کی میں ہوتی ہے ۔ چنا نی ایک ہے جنگ کی میں ہوتی ہے ۔ چنا تی ایک می جو ایس ہی مقیقے کئی جو کی اور کے متحال می جو یا نہ ہوا ان میں ان کی میں جو ایس ہوتی ہو گئی اور کے متحال می جو یا نہ ہوا ان میں گئی ہو گئی ۔

"مرے محرم بیبلی کام ، در هیافت انسان کی روح ی غذا ہے۔ آل تنائی نے اپنے فنل سے آپ کواس غذا سے بھرہ ور فرمایا۔ اب اس کے عارضی فقد ان یا کی پر بیج ٹی لاڑی شے ہے آپ اس سے پر بیٹان خاطر ند ہوں"۔

پار ہا ایدا ہوا کہ کمی خوشخری کوئن کر یا کمی ایسے آ دمی سے ل کرجس کو وہ اپنی دعوت کے لئے مغیر بچھتے تنے وہ اپنی بیار ٹی بیول گئے ۔ طبیعت کو اتن قوت حاصل ہوئی کہ وہ مریض پر عالمی آ گئے۔ وفعۂ صحت بزتی کر گئے۔ اس کے برتش کمی تشویش یا فکر سے ان کی تمام گلریں ایسی گلریں کم ہو کئی تھیں جیسا کہ ایک بیا میں جیسا کہ ایک عمل میں ترقیم ہو کئی تھیں جیسا کہ ایک عمل میں ترفیم میں ترفیم میں جیسا کہ ایک عمل میں ترفیم میں کہ ایک تھی میں ہوائے تیل کی دور کے اور خیریت ہے۔

### علالت و بياري:

آخرى علالت شل ضعف كى وجدست يعش مرتبدالي كسى خوشي كالخل نه بوتار جۇرى1944ء مىں جب كىسنوم كى بىماعت كى توايك دىن تى تى نماز كے بعد آپ نے جھے سے قرمایا کہ بمرے آنے کے بعد و کا نبور س کام ختم ہو گیا ہوگا۔ بس نے عرض کیا کہ تعدوہ ہے ایک جماعت می تنی اور الحمد نشد کام پھرشروع ہو کمیا ہے۔ حاجی ولی محدصاحب کی طرف بیس نے اشارہ کیا کہ رہیمی ای جماعت بیس نے رمولاتا نے مصافحہ کے لئے ہاتھ بوحائے اور ان کے ہاتھ چوم لئے اور قرمایا کہ بیرا خوشی ے مرد کا گیا، مجھے اب بہت خوش مجی نہ کیا سیجئے۔ جھے میں خوشی کا تخل نہیں رہا ہے۔ مولانا کی کیفیت بھی تھی کہان کی کوششوں میں ان کو جنن کا حروآ تا تھا۔ اس راسته مل كرم مواجى ان كے لئے تيم بحرى سے زيادہ خوشكوار اور فرحت بخش تنى \_ ا يك دفعه كى كى كى آخرى تاريخ بن مولانا رحمة الله عليه ين الحديث مولانا زكريا صاحب ،مولوی اکرام الحن صاحب ایک کار پرفظپ صاحب مجتے \_ لو کے بخت جھو تھے آ رہے ہتھے۔ کسی نے کہا ، لو آ رہی ہے ، کھڑ کمیاں برتد کر دو۔ شخ الحدیث بیمانید نے فر مایا، تی بال!اس وقت گرمی زیارہ ہے۔ مولانانے فرمایا کہ اللہ کے راستے کی حرم ہوائسم بحرے زیادہ خوشکوارے۔

## نماز بإجماعت كااجتمام:

ایک مرتبہ دو دوست ریل بیں سفر کررہے تھے۔ان بیں سے ایک نے تو نماز پڑھ لی مگر دوسرے کو بچوم کی وجہ سے تماز پڑھنے کی تو بت نہیں آئی تھی ۔ معزت نے ان سے ملتے ہی دریافت فرمایا ، نماز پڑھ لی؟ ایک دوست نے عرض کیا کہ میں نے تو پڑھ لی ہے البتہ میرے دفتی پڑھ رہے جیں۔آپ نے بیان کر بوا افسوس کیا اور اس سلسلہ میں فرمایا کہ میں جب سے اس کام میں لگا ہوں (تقریباً میں سال سے)
ریل پرکوئی نماز جاعت کے بغیر نہیں پڑھی۔ بیباں تک کہ ؛ نظر نتوائی نے اپنے بغشل
سے تر اور ی مجی پڑھوا دی۔ اگر چر بنش اوقات تر اور ی کی دو جی رکعت پڑھنے کی
تو بت آئی نیکن کلیے ترک نہیں ہوئی۔

## وعا کے وفت کیفیت:

مولانا بوی دیرتک اور بوی بے قراری اور اضطرار کی کیفیت کے ساتھ دعا فرماتے شیاوردعا کی حالت میں اکثر ان پرخود قراموشی کی کی کیفیت طاری ہوجاتی اور جیب بجیب مضافین وارد ہوتے ۔ پانچوں وقت کی نمازوں کے بعد خصوصا میوات کے سفروں میں بوی پر اثر دعا نمی فرماتے اور اکثر و مستقل تقریری ہوئیں۔ وہ اللہ سے دل کھول کر ماتھے اور ماتھے وقت اپنی طرف سے کی تدکرتے۔ تقریروں کے درمیان یوففرہ انجی تک اور ماتھے وقت اپنی طرف سے کی تدکرتے۔ تقریروں کے درمیان یوففرہ انجی تک سننے والوں کے کانوں میں کونچ رہا ہے ''ما کھول کر ماتھے والوں کے کانوں میں کونچ رہا ہے ''ما کھول کر ماتھے والوں کے کانوں میں کونچ رہا ہے ''ما کھول کر ماتھے والوں کے کانوں میں کونچ رہا ہے ''ما کھول کر ماتھے والوں کے کانوں میں کونچ رہا ہے ''ما کھول کر ماتھے والوں کے کانوں میں کونچ رہا ہے ''ما کھول کر ماتھے والوں کے کانوں میں کونچ رہا ہے ''ما کھول

# لحةكربيه:

میر \_، دوستوا یہ میں ہار \_اسلاف کی زندگیاں جوریتی و نیا تک علم و کمل
کے آسان پرسورج بن کر جگتی رہیں گی۔ آج ذراہم اپنے کردار پر بھی تظر ڈالیس کہ
ہم ان کے روحانی بینے کہلاتے ہیں۔ لیکن جارے کردار اوران کے کردار میں کوئی
تعوری سی بھی مما نگت ہے؟ آج ہمارے علم وحمل میں فرق ہے، قال اور حال میں
فرق ہے، جلوت اور خلوت میں فرق ہے، اجاع سنت ہم میں پوری نہیں ہی ہی کہ فرق ہے اور باہر کھے اور
فرا ہر داری کر لیتے ہیں، جہائی میں ہماری خصیت کھے اور ہوتی ہے اور باہر کھے اور

د کھانے کیلئے ہے اور ایک وہ چیرہ جو تیرا پروردگار دچا نتا ہے۔ نہ چانے ہمارے اندر سے بید دور کی کب شتم ہوگی؟ اور ہم اپنے آپ کو اپنے اسلاف جیسے اخلاق حسنہ سے کب مزین کریں ہے؟ اگر چہ آج بھی پھھاللہ والے ایسے ہیں جو ذکر اللی اور تفویٰ و پر ہیز گاری ہے اپنی زعد کیوں کو آباد کردہے ہیں لیکن عموی طور پر ہماری حالت بہت سے بہت تر ہوتی چلی چار ہی ہے۔

ا ہے ظاہر کوسنت نبوی میں اور ہاطن کو معرفت اللی ہے تقوی کی کو اسے خاہر کوسنت نبوی میں ہے اللہ کے اللہ کا مقصد بنا کیں، پھرفدم اٹھا کیں محرفو اللہ فقد مول میں پرکتیں ڈال دیں ہے ، فتو حات کے درواز ہے کھلیں ہے ، اللہ تعالی اللہ قد مول میں پرکتیں ڈال دیں ہے ، فتو حات کے درواز ہے کھلیں ہے ، اللہ تعالی ہوری دنیا میں ایسا وقار قائم کریں محے کہ گفر اپنے محلات میں بیٹھے بیٹھے کا نب رہا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے اسلاف کے گفتی قدم پر چلنے کی تو فیتی نصیب فر مادے آمین ٹم آمین

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين

# مكتبة الفقير كى كتب ملنے كے مراكز

معبدالققير الاسلام أو يدود، بائي إس جنتك 625454-0477

المعمد الفقير ميكشن بلاك ، اقبال ثاؤن لا مور 5426246-042

ع معددارالهدى، جديدا يادى، بول 621966-0928

🐠 دارالهطالعد، تزد براني نينكي ، حاصل يور 42059-0696

@اداره اسلاميات، 190 ناكل لا بور 7353255

😁 مكتيدمجد ديد، الكريم ماركيث اردوما زارلا بور 7231492-042

🖚 مكتبدسيدا حرشهبيد 10 الكريم مادكيث اردو بارزار لا مور 7228272-042

👁 مكتبدرشيديد، داجه بازاررادليندى 5771798-051

ى كىتىدامدادىيى ئى ئى مېتال روز ماتان 544965-061

😁 حافظ جزل سٹور بازار پرانی سبزی منڈی کوجرا نوالہ 230644-0431

ادارالاشاعت، اردوبازار مرايي 2213768 021-

😁 مكتبه علميه، دوكان نمير 2 اسلامي كتب ماركيث بنوري ٹاؤن كراچى 4918946 - 021

PP 09261-350364 مكتب معزت مولا تاييرة واللقاء الصدر كالدالوالي شن بازار سرائة أورعك 350364-09261

🗬 حغزت مولانا قاسم متعودها حب في ماركيث بمجداسامدين زيد، اصلام آباد 2262956-15()

الصافحات، وْحُوك مُتَعَمِّم رودْ من ورهائي مورْ بيناوررودْ راوليندْ ي 651-5462347

مكتبة الفقير 223 سنت بوره فعل آباد